سوو

مولا ناسيدا بوالاعلى مودودى

# فهرست مضامين

| ديبا چېرتيب جديد                                      | 9   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| تمهيد                                                 | 11  |
| اسلام،سر ماییداری اوراشتر اکیت کااصولی فرق            | ۱۳  |
| نظام سر ما میدداری                                    | ۱۴  |
| نظام اشترا کی                                         | 17  |
| نظام اسلامی                                           | ۱۸  |
| اسلامی نظم معیشت اوراس کےارکان                        | ۲۱  |
| ا – اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور نا جائز کی تفریق | ۲۱  |
| ۲-مال جمع کرنے کی ممانعت                              | ۲۳  |
| ٣-خرچ کرنے کا حکم                                     | ۲۳  |
| ٣ - ز كو ة                                            | ۲۸  |
| ۵ – قانون وراثت                                       | ۳۱  |
| ٢ -غنائم جنگ اوراموال مفتوحه كي تقسيم                 | ٣٢  |
| ۷ - اقتصاد کا حکم                                     | ۳   |
| ا يك سوال                                             | ۵   |
| حرمت سود ،سلبی پہلو                                   | ~ _ |
| ب عقل تري بر                                          | w A |

| ٣٩          | تو جيياول                                |
|-------------|------------------------------------------|
| سامها       | تو جييدوم                                |
| 2           | توجييسوم                                 |
| ۲۶          | توجيه چهارم                              |
| r9          | شرح سودکی'' معقولیت''                    |
| ۵۱          | شرح سود کے وجوہ                          |
| ۵۴          | سود کا معاشی ' فائده''اوراس کی'' ضرورت'' |
| ۲۵          | کیاسود فی الوا قع ضروری اورمفید ہے؟      |
| 11          | حرمت ِسود،ایجابی پہلو                    |
| 71          | سود کے اخلاقی وروحانی نقصانات            |
| 44          | تدنى واجتماعي نقصانات                    |
| 40          | معاشى نقصانات                            |
| 40          | اہل حاجت کے قرضے                         |
| 44          | كاروبارى قرض                             |
| 4.          | حکومتوں کے ملکی قرضے                     |
| <u> ۲</u> ۳ | حکومتوں کے بیرونی قرضے                   |
| 44          | جدید بینکنگ                              |
| 44          | ابتدائی تاریخ                            |
| 49          | د وسرا مرحله                             |
| Ar          | تنبيرامرحله                              |
| ۸۵          | فائح                                     |
| ۸۸          | سود کے متعلق اسلامی احکام<br>ریا کامفہوم |
| ۸۸          | ريؤ كامفهوم                              |

| جا بلبيت كاريو                         |
|----------------------------------------|
| بی <u>چ</u> اورر بو میں اصولی فرق      |
| علت تحريم                              |
| حرمت سود کی شدت                        |
| سود کے متعلقات                         |
| ريو الفضل كامفهوم                      |
| ر يو الفضل كے احكام                    |
| احكام بالا كاماحصل                     |
| حضرت عمرهٔ کا قول                      |
| فقهاءكاختلافات                         |
| جانوروں کےمبادلہ میں تفاضل             |
| معاشی قوانین کی تدوین جدیداوراس کےاصول |
| تجدیدسے پہلے نفکر کی ضرورت             |
| اسلامی قانون میں تجدید کی ضرورت        |
| تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں           |
| بهالی شرط                              |
| دوسری شرط                              |
| تييری شرط                              |
| چوتھی شرط                              |
| تخفیفات کے عام اصول                    |
| مسكه سودمين شريعت كى تخفيفات           |
| اصلاح کی مملی صورت                     |
| چندغلطفهمیاں                           |
|                                        |

| 110  | اصلاح کی راہ میں پہلا قدم                            |
|------|------------------------------------------------------|
| 174  | انسداد سود کے نتائج                                  |
| 119  | غیرسودی مالیات میں فراہمی قرض کی صورتیں              |
| 119  | شخصی حاجات کے لیے                                    |
| 11-1 | کاروباری اغراض کے لیے                                |
| 122  | حکومتوں کی غیرنفع آ ورضروریات کے لیے                 |
| ٣    | بین الاقوا می ضروریات کے لیے                         |
| ١٣٥  | نفع آ وراغراض کے لیےسر ماید کی بہم رسانی             |
| 12   | بینکنگ کی اسلامی صورت                                |
| ۱۳۱  | ضمیمہ(۱) کیا تجارتی قرضوں پرسود جائز ہے؟             |
| 11   | سيد يعقوب شاه صاحب كايهلا خط                         |
| 161  | جواب                                                 |
| 141  | دوسراخط                                              |
| 166  | جواب                                                 |
| 14   | تيسراخط                                              |
| 10+  | جواب                                                 |
| 101  | چوتھا خط                                             |
| 100  | جواب                                                 |
| 171  | ضمیمه(۲)ادارهٔ ثقافت اسلامیه کاسوالنامهاوراس کا جواب |
| 175  | سوال نامه                                            |
|      | جوا <b>ب</b>                                         |
| 141  | پېلاسوال                                             |
| 124  | د وسراسوال                                           |
| 144  | تيسراسوال                                            |

| 141   | چو قفا سوال                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 149   | يا نچوال سوال                                         |
| 1/4   | چیصٹا سوال                                            |
| 14.   | سا توال سوال                                          |
| IAT   | آ گھوال سوال                                          |
| ۱۸۵   | ضمیمه(۳)مسکه پیوداور دارالحرب                         |
|       | [مولا نامنا ظراحسن صاحب گيلاني]                       |
| ۱۸۵   | غيراسلامي مقبوضات كيمتعلق اسلامي نقطه ونظر            |
| 119   | غيراسلامي حكومتوں ميں مسلمانوں کی زندگی کا دستورالعمل |
| 191   | مسلمانوں کی بےنظیرامن پسندی                           |
| 195   | بين الاقوامي قانون كاايك أنهم سوال                    |
| 192   | اموال معصومه وغيرمعصومه اوران كي اباحت وعدم اباحت     |
| 197   | عودالي المقصو د                                       |
| ***   | دارالحرب میں سودحلال نہیں بلکہ نے حلال ہے             |
| r+m   | فے اور پیاؤکی اصلاح                                   |
| 4+4   | فے سے انکار قومی جرم ہے                               |
| r • a | بینک کا سود                                           |
| r+7   | فے کانہ لیناوطنی جرم بھی ہے                           |
| 1.9   | اسلامی حکومتوں اور ریاستوں کا حکم                     |
|       | مولانا كادوسرامضمون                                   |
| 777   | ينقير                                                 |
| 777   | مولا نا کے دلائل کا خلاصہ                             |
| 772   | د لائل مٰه کوریرمجمل تنصره                            |
| 777   | کیاعقو د فاسده صرف مسلمانوں کے درمیان ممنوع ہیں؟      |
|       |                                                       |

| ٢٣٧         | دارالحرب کی بحث                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| ٢٣٧         | قانون اسلامی کے تین شعبے                  |
| ۲۳۸         | اعتقادي قانون                             |
| ٠٣٠         | دستوري قانون                              |
| 449         | دارالحرب اوردارالكفر كالصطلاحي فرق        |
| 10.         | تعلقات خارجيه كا قانون                    |
| rar         | کفار کی اقتیام                            |
| rar         | (۱) باج گزار                              |
| rar         | (۲) معاہدین                               |
| 200         | (۳) اہل غدر                               |
| raa         | (۴) غيرمعامدين                            |
| ran         | (۵) محاربین                               |
| ran         | اموال حربیہ کے مدارج اوراحکام             |
| 201         | غنيمت                                     |
| 109         | نے ۔                                      |
| <b>۲</b> 4+ | غنيمت اورلوٹ ميں امتياز                   |
| 241         | دارالحرب میں کفار کے حقوق ملکیت           |
| 240         | مباحث گزشته کا خلاصه                      |
| 777         | مسلمانون كي حيثيات به لحاظ اختلاف دار     |
| 771         | (۱) دارالاسلام کے مسلمان                  |
| 14          | (۲) مشامن مسلمان دارالكفر اوردارالحرب میں |
| 224         | (٣) دارالكفر اوردارالحرب كى مسلم رعايا    |
| ۲۷۸         | قول فيصل                                  |
|             |                                           |

# ديباجهتر تيب جديد

یہ کتاب میرے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے ۱۹۳۷ء سے ۱۹۲۰ء تک مختلف زمانوں میں سود کے موضوع پر لکھے ہیں۔اس سے پہلے'' سود' کے نام سے میری ایک کتاب دو جلدوں میں طبع ہوئی تھی لیکن اس کی اشاعت ایسے حالات میں ہوئی کہ مجھے نہ اسے با قاعدہ مرتب کرنے کا موقع ملا اور نہ میں اس کی ترتیب درست کرسکا۔اس لیے عام ناظرین کو چاہے اس میں کچھ کام کامواد ملا ہو، مگروہ منتشر صورت میں ملا۔ اب میں نے اس کتاب کودہ مستقل کتابوں کی صورت میں نے سرے سے مرتب کردیا ہے۔ان میں سے ایک کتاب' اسلام اورجدید معاثی نظریات' کے نام سے کچھ مدت پہلے شائع ہو چکی ہے۔اب بیدوسری کتاب' سود' کے نام سے ان تمام مضامین برمشمل ہے جواب تک میں نے اس موضوع کے متعلق لکھے ہیں۔

امید ہے کہاس نئ صورت میں بیکتاب ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہوگی جواس مسللے کو سمجھنا جائے ہیں۔

اس کے آخر میں تین ضمیے بھی شامل کردیے گئے ہیں۔ایک ضمیمہاس مراسلت بمشمل ہے جومیر ہے اور سید یعقوب شاہ صاحب سابق آڈیٹر جنرل حکومت یا کستان کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں ان لوگوں کے دلائل بوری طرح آ گئے ہیں جو تحضی حاجات کے قرض اور بارآ وراغراض کے قرض میں فرق کر کے حرمت سود کے حکم کو صرف پہلی قتم کے قرضوں تک محدود رکھنا جا ہتے ہیں۔ان کے جواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کو پڑھ کرنا ظرین خودرائے قائم کرسکتے ہیں کہان دلاکل کی بنیا دیر بارآ وراغراض کے قرضول پرسودکوحلال کرنے کی کوشش کہاں تک صحیح ہے۔

دوسراضمیمہ میرےاس مقالے برمشمل ہے جومیں نے ادار ہُ ثقافت اسلامیدلا ہور کی

ا کی مجلس ندا کرہ میں سود کے موضوع پر پیش کیا تھا۔اس میں اس مسکلے کے قریب قریب تمام اہم پہلوؤں پرایک جامع بحث ناظرین کے سامنے آجائے گی۔

تیسرامضمون مولا نا مناظراحسن گیلانی مرحوم کے دومضامین اور میری طرف سے ان کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس میں اگر چوعنوان بحث سے ہے کہ مذہب حنفی کی روسے دار الحرب میں سود کے جواز کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اس کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس ضمن میں اسلام کے دستوری اور بین الاقوامی قانون پر ہڑی اہم بحثیں آگئی ہیں جومعاشیات کے علاوہ قانونی مسائل سے دل چھی انشاء اللہ مفید ثابت ہوں گی۔

ابوالاعلى

لأبهور

۲۳/جولائی ۱۹۲۰ء

## تمهيد

عام طور پرسود کے متعلق اسلامی قانون ئے احکام کو بیجھنے میں جونلطی واقع ہور ہی ہے۔ اس کی اصلی وجہ بیہ ہے کہ اس زمانہ میں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم کیا تھا درہم برہم ہو چکا ہے،اس کے اصول ونظریات بھی دلوں سے محومو گئے ہیں اور ہمارے گردوپیش کی دنیا پرایک ایسا نظام پوری طرح حاوی ہو گیا ہے،جس کی بنیاد'' سرمایہ داری'' کے اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ سر مایدداران نظم معیشت نه صرف عملاً ہم پر محیط ہے بلکہ ہمارے دل ود ماغ پر بھی اس کے اصول و نظریات چھا گئے ہیں۔اس لیے جب کسی معاشی مسلہ پرہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظروہی ہوتا ہے جوسر مایدداری کانقطہ نظر ہے۔ ہماری بحث وتحقیق کی ابتداہی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم پہلے معاشیات کے سر مابید دارانہ نظریات اوراصولوں کو مان لیتے ہیں ۔اوراس کے بعد کسی معاشی ً پ' طریقہ کے جواز وعدم جواز پر گفتگو کرتے ہیں۔لیکن اگر تھوڑی سمجھ سے کام لیا جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ تحقیق کا پیطریقہ اصلاً غلط ہے۔اسلام کانظم معیشت اپنے نظریداوراپنے اصول میں سر ماید داری کے نظم معیشت سے بالکل مختلف ہے۔ دونوں کے مقاصدالگ الگ ہیں، دونوں کی روح جداجدا ہے ، دونوں کے مناہج علیحدہ علیحدہ ہیں۔اب اگر کسی مسئلہ کے متعلق سر مایہ داری کے اصول ونظریات کوشلیم کر کے اسلام کے معاشی احکام میں سے کسی تھم پرنظرڈ الی جائے گی تو لامحاله یا تؤوہ بالکل ہی غلط نظر آئے گایاس میں ایس ترمیم کردی جائے گی جس سے وہ اسلامی قانون کے اصول سے ہٹ کر بالکل سر ماید داری کے قالب میں ڈھل جائے گا اور اس میں نہ اسلامی روح باقی رہے گی ، نہ اسلامی قانون کے اغراض ومقاصداس سے حاصل ہوسکیں گے اور نہ وہ اپنے جو ہر میں حقیقتاً ایک اسلامی حکم ہوگا۔

یمی بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے سود کے معاملے میں ہمارے جدید معاشی مفکرین

اسلامی احکام کوسیحصے اوران کے اغراض ومصالح کاادراک کرنے میں ٹھوکروں پرٹھوکریں کھاتے ھلے جارہے ہیں۔وہ سرے سے یہی نہیں جانتے کہ اسلام کا معاثی نظام کن اصولوں پر قائم کیا گیا ہے،اس کے مقاصد کیا ہیں،اس کی روح کیا ہے،سودکواس نے کیوں حرام قرار دیا ہے۔سودی لین دین کی مختلف اشکال میں علت حرمت کیاشے ہے اور جن معاملات میں بیعلت یائی جاتی ہے ان کواسلامی نظم معیشت میں کھیادیے سے کیا قباحت واقع ہوتی ہے۔ان تمام اساسی امور سے بیگا نه هوکر جب وه کلینتهٔ سر مایی داری کے نقطہ *ء نظر سے سود کے متع*لق اسلامی قانون پرنگاہ ڈالتے میں توان کودر حقیقت سود کی حرمت کے لیے کوئی دلیل ہی ہاتھ نہیں آتی ۔ کیوں کے سودتو سر مایہ داری کی جان اوراس کی روح روال ہے، اس کے بغیر سر مایہ داری کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا اور کسی ایسے نظام معاشی کا سود سے خالی ہونا غیرممکن ہے جس کی عمارت سر ماید داری کے اصولوں پر قائم ہو، کیکن مشکل رہے کہ علمی اور مملی حیثیت سے بید حضرات اسلام سے منحرف ہو چکنے کے بعد اعتقادی حیثیت سے بدستوراس کے پیرو ہیں اور قصداً اس کے دائرے سے نکلنا نہیں حاہتے۔ اس لیے عقیدہ کی بندش تو ان کومجبور کرتی ہے کہ سود کی حرمت سے اٹکار نہ کریں مگران کاعلم اور عمل ان کومجبور کرتا ہے کہ سود کے متعلق اسلامی احکام کی بند شوں کوتو ڑ دیں۔ دل ود ماغ کی پیرش مکش ایک مدت سے جاری ہے اور اب اس میں مصالحت کی آسان صورت بیز کالی گئی ہے کہ اسلامی احکام کی تعبیراس طرح کی جائے کہ سود ایک اسم بے سٹی ہونے کی حیثیت سے توبدستور حرام کا حرام رہے، مگر نظام سر مایہ داری میں اس کے جتنے مسٹی پائے جاتے ہیں وہ قریب قریب سب حلال ہوجا ئیں ۔زیادہ سے زیادہ جس چیز کے خلاف ان کوسر مابیہ داری کے اصولوں سے کوئی دلیل ہاتھ آتی ہےوہ مہاجنی سود (بوژری) ہے لیکن اس کو بھی کلیتۂ مسدود کردینے کی کوئی وجہوہ نہیں یاتے۔ان کے زدیک ضرورت صرف اس کی تجدید کی ہے اور اس سے ان کی مرادیہ ہے کہ سود کی فی صدی شرح نا قابل ادانه ہواور کسی حال میں سود درسود (اضعافاً مضاعفیۃ ) تک نوبت نہ پہنچے۔ یدایک دھوکا ہے جس میں پید حضرات بغیر سمجھ بوجھے مبتلا ہو گئے ہیں۔ بیک وقت دو مخالف سمتوں میں سفر کرنے والی کشتیوں میں سوار ہونا کسی مرد عاقل کا کامنہیں ہوسکتا۔اگر بے خبری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا بھی ہوتو ہوش مندی کا تقاضایہ ہے کہ جو نہی اس کواپنی اس غُلطَی پرتنتہہ ہووہ اپنے لیے دونوں کشتیوں میں سے ایک کو پسند کر یے دوسری کشتی سے فوراً پاؤں کھینچ کے۔سود کے حلال وحرام ہونے کی بحث اوراس کے حدود کی تعیین تو بعد کی چیز ہے۔سب

سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلامی نظم معیشت اور سر مایہ دارانہ نظم معیشت کے اصولی اور روحی فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں اور قرآن وحدیث کے احکام پرغور کرکے ان اصول وقواعد سے باخبر ہوجا ئیں جن پر اسلام نے سر مایہ داری اور اشتراکیت کے درمیان ایک متوسط نظم معیشت قائم کیا ہے۔ اس تحقیق سے آپ پرخود بخو دمنکشف ہوجائے گا کہ اسلام جس ڈھنگ پر انسان کے معاشی معاملات کی تنظیم کرتا ہے اس میں صرف یہی نہیں کہ سود کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ وہ سرے سے اس نظریہ اور اس ذہبنت اور ان معاشی حالات ہی کا استیصال کر دیتا ہے۔ جن کی وجہ سے سودی معاملات کی مختلف صور تیں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے ناگزیر ہوگا کہ دور اہوں میں سے ایک راہ کا انتخاب کرلیں۔ ایک راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصولی معیشت کے اصولی معیشت کے اصولی برایمان لے آئیں۔

اس صورت میں آپ کو اسلام کے اصول اورا حکام میں ترمیم کرنے کی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے گی۔ بلکہ آپ کے لیے سیدھا اورصاف راستہ یہ ہوگا کہ اس کے اتباع سے انکار کردیں۔ دوسری راہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے اصول معاثی کوتوضیح سمجھیں اورسود کو اس کی تمام صورتوں کے ساتھ کی وجہ البھیرت حرام جانیں، مگر سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں گھرجانے کے باعث اپنی آپ کو اس حرام چیز سے محفوظ رکھنے میں قاصر پائیں۔ اس صورت میں آپ سود کھانا اور کھلانا چاہیں تو کھائے اور کھلانے کے کیونکہ ہرگناہ کرنے کا آپ کو اختیار حاصل ہے۔ گرایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جرائت آپ بھی نہیں کرستے کہ سود کو حلال کرکے کھائیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جرائت آپ بھی نہیں کرستے کہ سود کو حلال کرکے کھائیں کوشش کریں جس کو خدا اور اس کے رسول نے ناپاک قرار دیا ہے۔ ایک شخص حق رکھتا ہے کہ علانیہ اسلام کے قانون کورد کرکے کی دوسرے قانون کی ہیردی اختیار کرلے اور بدرجہ آخریہ تقی کھی اس کو حاصل ہے کہ اسلامی قانون کے اقتد ارکوشلیم کرتے ہوئے اس کے ماتحت ایک گندگار بندہ بن کرر ہنا پند کرے یا نامساعد حالات میں مجبور آ ایبا بن جائے ، لیکن کی حال میں سے تی تو بندہ بن کرر ہنا پند کرے یا نامساعد حالات میں مجبور آ ایبا بن جائے ، لیکن کی حال میں سے تی تو کہی نہیں پہنچنا کہ اسلامی قانون کے احتراک میں قانون سے چاہے بدل دے اور پھرد ہوئی کرے کہ یہ بدلا ہوا قانون ہی دراصل اسلام کا قانون ہے۔

اس تمہید کے بعد ہم ان مباحث کو ذراتفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، جن کی طرف اوپراشارہ کیا گیا ہے۔

# اسلام،سر مابیداری اوراشتر اکیت کااصولی فرق

آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو مخضراً یہ مجھ لینا چاہیے کد دنیا میں جومعاثی نظام اب تک پیدا ہوئے ہیں ان کے درمیان اصولی فرق کیا ہے اور اس فرق سے مالی اور معاشی معاملات کی نوعیّتوں میں کیا تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

جزئی اختلافات سے قطع نظر کر کے ہم دنیا کے معاشی نظاموں کو تین بڑی قسموں پر تقسیم کرسکتے ہیں۔ایک وہ جو سرمایہ داری نظام (CAPITALISTIC SYSTEM) کہلاتا ہے، دوسراوہ جسے اشتراکیت (COMMUNISM) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور تیسرا وہ جسے اسلام نے پیش کیا ہے۔اس باب میں ہم ان تینوں کے اصول کا خلاصہ بیان کریں گے۔

#### نظام سرمانيداري

نظام سرمایدداری کی بنیاد جس نظریه پرقائم ہے وہ صاف اور سادہ الفاظ میں بیہ ہے کہ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے مال میں جس طرح چاہے تصرف کر ہے، جس قدر وسائل شروت اس کے قابو میں آئیں ان کوروک رکھیں اوراپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ حاصل کے بغیر ان کوصرف کرنے سے انکار کردے۔ یہ نظریہ اس خود غرضی سے شروع ہوتا ہے جو ہرانسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے اور آخر کاراس انتہائی خود غرضی تک پہنچ جاتا ہے جوانسان کی تمام ان صفات کو دبادیت ہے جن کا وجود انسانی جماعت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے۔ اگراخلاتی نقط نِظر کو جووڑ کرخالص معاشی نقط نِظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظریہ کالا زی نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم شروت کو چھوڑ کرخالص معاشی نقط نِظر سے بھی دیکھا جائے تو اس نظریہ کالا زی نتیجہ یہ ہے کہ تقسیم شروت کا تواز ن بگڑ جائے ، وسائل شروت رفتہ رفتہ سے کرایک زیادہ خوش قسمت یازیادہ ہوشیار طبقہ کے کا تواز ن بگڑ جائے ، وسائل شروت رفتہ رفتہ سے کرایک زیادہ خوش قسمت یازیادہ ہوشیار طبقہ کے

پاس جمع ہوجا کیں اور سوسائٹ عملا و طبقوں میں تقسیم ہوجائے۔ایک مال دار، دوسرانا دار۔ مال دار طبقہ تمام وسائل ٹروت پر قابض و متصرف ہوکران کو مض اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعال کرے اور اپنی دولت کوزیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں سوسائٹ کے مجموعی مفاد کوجس طرح چاہے قربان کردے۔ رہانا دار طبقہ تو اس کے لیے وسائل ٹروت میں سے حصہ پانے کا کوئی موقعہ نہ ہوالآ یہ کہ دوسر ماید دار کے مفاد کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے زندگی بسر کرنے کا کم سے کم سامان حاصل کر کے قاور دوسری طرف مزدور، کسان اور قرضہ دار۔ ایسے نظام کی عین فطرت اس کی مقتضی ہے کہ سوسائٹ میں ہمدردی اور امداد بہمی کی اسپر ٹے مفقو دہو۔ ہڑ خص بالکلیہ اپنے ذاتی وسائل سے کہ سوسائٹ میں ہمدردی اور امداد بہمی کی اسپر ٹے مفقو دہو۔ ہڑ خص بالکلیہ اپنے ذاتی وسائل سے ہوجائے۔ سوسائٹ کا ہم فرد بقائے حیات کے لیے دوسرے افراد کے مقابلہ میں معاندانہ جدوجہد کرے، زیادہ سے زیادہ و سائل ٹروت کے لیے اضیں استعمال کرے۔ پھر جولوگ اس جدوجہد میں ناکام ہوں یا اس میں حصہ لینے کی قوت ندر کھتے ہوں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارانہ ہو۔ وہ میں ناکام ہوں یا اس میں حصہ لینے کی قوت ندر کھتے ہوں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارانہ ہو۔ وہ بھیک بھی مائٹیں تو ان کو بہ آسانی نیل سے۔ کسی دل میں ان کے لیے دنیا میں کوئی سہارانہ ہو۔ وہ بھیک بھی مائٹیں تو ان کو بہ آسانی نیل سے۔ کسی دل میں ان کے لیے دم نہ ہو۔ کوئی ہاتھ ان کی مدد بور جو ای کی کے عذاب سے نجات حاصل کریں یا پھر جرائم اور بے حیائی کے ذیل طرفیقوں سے پیٹ یا لئے پر مجبور ہوں۔

سر مایدداری کے اس نظام میں ناگزیر ہے کہ لوگوں کا میلان روپیہ جمع کرنے کی طرف ہواور وہ اس کو صرف نفع بخش اغراض کے لیے استعال کرنے کی سعی کریں۔ مشترک سر ماید کی کمینیاں قائم کی جائیں۔ بیاویڈنٹ فنڈ قائم ہوں۔ انشورنس کمپنیاں بنائی جائیں۔ امداد باہمی کی جمعیتیں مرتب کی جائیں اوران تمام مختلف معاشی تدبیروں میں ایک ہی روح کام کرے، یعنی روپے سے مزیدرو پیہ پیدا کرنا، خواہ وہ تجارتی لین دین کے ذریعہ سے ہویا سود کے ذریعہ سے سر مایدداری کے نقط نظر سے سود اور تجارتی لین دین کے درمیان کوئی جو ہری فرق نہیں ہے۔ اس لیے نظام سر مایدداری میں بیدونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف خلط ملط موجاتے ہیں بلکہ کاروبار کی ساخت میں ان کی حیثیت تانے بانے کی ہی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تجارت کے لیاں جو ترین کے دوسرے کے بغیر فروغ نہیں ہوجاتے ہیں بلکہ کاروبار کی ساخت میں ان کی حیثیت تانے بانے کی ہی ہوتی ہے۔ ان کے ہاں جو ساتھ دورونوں میں کہی کودوسرے کے بغیر فروغ نہیں ہوتی ہوتی سر مایدداری کا تارو لود بکھر جائے۔

#### نظام اشترا کی

سرمایہ داری کے عین مقابل ایک دوسرا نظام معیشت ہے جس کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اس کی بنیاداس نظریہ پر ہے کہ تمام وسائل ثروت سوسائٹی کے درمیان مشترک ہیں، اس لیے افراد کو فرداً فرداً ان پر مالکانہ قبضہ کرنے اور اپنے حسب منشاءان میں تصرف کرنے اور ان کے منافع سے تنہامت تع ہونے کا کوئی حق نہیں ۔ اشخاص کو جو پچھ ملے گا وہ محض ان خدمات کا معاوضہ ہوگا جوسوسائٹی کے مشترک مفاد کے لیے وہ انجام دیں گے ۔ سوسائٹی ان کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرے گی اور وہ اس کے بدلہ میں کام کریں گے۔

ینظریدایک دوسرے ڈھنگ پرمعیشت کی تنظیم کرتا ہے جو بنیادی طور پر نظام سرماییہ داری سے مختلف ہے۔ اس تنظیم میں سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجو دنہیں پھر کہاں اس کی گنجائش کہ کوئی رو پیہ جمع کرے اور اس کو بطور خود کا روبار میں لگائے۔ یہاں چونکہ نظریے اور اصول میں اختلاف ہو گیا ہے اس لیے مناجح بھی بدل گئے۔ نظام سرمایہ داری کا کا رخانہ، بینکنگ، انشورنس، شرکت ہائے اسہامی (JOINT STOCK COMPANIES) اور ایسے ہی دوسرے اواروں کے بغیر نہیں شرکت ہائے اسہامی (Start کے سام کے معاثی معاملات میں نہان اواروں کی گنجائش ہے، چل سکتا کیکن اشتر اکیت کی ساخت اور اس کے معاثی معاملات میں نہان اواروں کی گنجائش ہے، نضر ورت۔ سرمایہ داری کے مزاج سے سود کوجتنی گہری مناسبت ہے، اشتر اکیت کے مزاج سے بنا پر ایک شخص سود لیتا اور دوسر انتخاص سود دیتا ہے۔ اس کے اصول کسی شکل اور کسی حیثیت میں بھی سود کوجائر نہیں رکھتے اور جوخص ان اصولوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے مکن نہیں کہ بیک وقت سود کوجائر نہیں دین بھی کرے (ن

اشترا کیت اورسر مایدداری ایک دوسرے کے خلاف دوانتہائی نقطوں پر ہیں۔سر مایدداری افراد کوان کے فطری حقوق ضرور دیتی ہے مگر اس کے اصول ونظریات میں کوئی الیی چیز نہیں جوافراد کو جماعت کے مشترک مفاد کی خدمت کے لیے آ مادہ کرنے والی اور تا بخد ضرورت اس پر

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ یہاں ہم خالص نظریے سے بحث کررہے ہیں ورندعملاً اشتراکی نظام نے روں میں بہت پلٹیاں کھائی ہیں اور اپنے انتہا پسندانہ نظریات کوعملی جامہ پہنانے میں ناکام ہوکر وہ سرمایہ داری کی مختلف طریقوں کی طرف عود کرتا چلاگیا ہے چنانچہ اب وہاں ان لوگوں کے لیے جوانی ضرورت سے زیادہ معاوضے پاتے ہیں، میمکن ہوگیا ہے کہ اپنی زائد از ضرورت آمدنی کوجمع کریں۔اسے بینک میں رکھیں اور سود پائیں۔

مجبور کرنے والی ہو۔ بلکہ در حقیقت وہ افراد میں ایک الیی خود غرضانہ ذہبنیت پیدا کرتی ہے جس سے ہر شخص اپنے شخصی مفاد کے لیے جماعت کے خلاف عمل جنگ کرتا ہے اوراس جنگ کی بدولت تقسیم ثروت کا توازن بالکل بگڑ جاتا ہے۔ ایک طرف چند خوش نصیب افراد پوری جماعت کے وسائل ثروت کو سمیٹ کرلکھ پتی اور کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور اپنے سرمایہ کی قوت سے مزید دولت تھنچتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جمہور کی معاشی حالت خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے اور دولت کی تقسیم میں ان کا حرمہ گھٹتے گھٹتے بدمنز لیصفر رہ جاتا ہے۔ ابتدا میں سرمایہ داروں کی دولت اپنے شاندار مظاہر سے تدن میں ایک نظر فریب چمک دمک تو ضرور پیدا کردیتی ہے ، مگر دولت کی غیر متواز ن تقسیم کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ معاشی دنیا کے جسم میں دوران خون بند ہوجاتا ہے ، جسم کے اکثر جھے قلت خون کی وجہ سے سوکھ کرتباہ ہوتے ہیں اور اعضاء رئیسہ کوخون کاغیر معمولی اجتماع تباہ کردیتا ہے۔

اشترا کیت اس خرابی کاعلاج کرنا جا ہتی ہے،مگر وہ ایک صحیح مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار کرتی ہے۔اس کامقصد تقسیم ٹروت میں توازن قائم کرنا ہے اوریہ بلاشبہ صحیح مقصد ہے،مگر اس کے لیے وہ ذریعہ ایباا ختیار کرتی ہے جودر حقیقت انسانی فطرت سے جنگ ہے۔ افراد کو شخصی ملکیت سے محروم کرکے بالکل جماعت کا خادم بنادینا نہ صرف معیشت کے لیے تباہ کن ہے بلکہ زیادہ وسیع پہانے پرانسان کی پوری تدنی زندگی کے لیے مہلک ہے کیوں کہ یہ چیز معاثی کاروبار اورنظام تدن سے اس کی روح رواں اس کی اصلی قوت محرکہ کو نکال دیتی ہے۔ تدن ومعیشت میں انسان کو جو چیزاین انتہائی قوت کے ساتھ سعی عمل کرنے پر ابھارتی ہےوہ دراصل اس کا ذاتی مفاد ہے انسان کی فطری خودغرضی ہے جس کو کوئی منطق اس کے دل ود ماغ کے ریثوں سے نہیں ن کال سکتی ۔غیرمعمولی (ABNORMAL)افراد کو چھوڑ کرایک اوسط درجہ کا آ دمی اینے ول اور د ماغ اوردست وبازوکی تمام طاقتیں صرف اس کام میں خرچ کرتا ہے اور کرسکتا ہے جس سے اس کوخود اینے مفاد کے لیے ذاتی دل چھپی ہوتی ہے۔اگرسرے سے بیدل چھپی ہی باقی ندر ہے اوراس کومعلوم (۱) اشتراکیت کونظری طور پرابنداءً اس حقیقت ہے افکارتھا، بلکہ اس کے انتہالیندفلفی تو یہاں تک کہ گزرے کہ انسان اینے اندرکسی قتم کے پیدائش رجحانات نہیں رکھتا،سب پکھ ماحول کی پیداوارہے اور تعلیم وتربیت سے ہم افراد میں وہ اجما عی ذہنیت (SOCIAL MINDEDNESS) پیدا کر سکتے ہیں جوخودغ ضاندر بحانات سے خالی ہو۔ گرتجر بدنے اشتراک حضرات کی اس غلوفہمی کوآ خرکارر فع کر دیا۔اب روس میں کارکنوں کوئمل پرابھارنے کے لیےان کے ذاتی مفاد سے اپیل کرنے کی نت نئی تدبیریں اختیار کی جارہی ہیں۔

'ہو کہ اس کے لیے فوائد ومنافع کی جوحد مقرر کر دی گئی ہے اس سے بڑھ کروہ اپنی جدوجہد سے پچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا ، تو اس کے قوائے فکر وعمل کھٹھر کررہ جائیں گے اور وہ محض ایک مزدور کی طرح کام کرے گا،جس کواپنے کام سے بقدرا جرت ہی دل چسپی ہوتی ہے۔

بیتو اشتراکی نظام کاباطنی پہلو ہے۔ اس کا خارجی اور عملی پہلو یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار افراد کا خاتمہ کر کے ایک بہت بڑے سرمایہ دار کو وجود میں لاتا ہے۔ یعنی اشتراکی حکومت ۔ یہ بڑا سرمایہ دار لطیف انسانی جذبات کی اس اقل فلیل مقدار سے بھی خالی ہوتا ہے جوسر مایہ دار افراد میں پائی جاتی ہے۔ وہ بالکل ایک مشین کی طرح افراد سے خدمت لیتا ہے اور ایک مشین کی طرح پوئی جاتی ہے۔ اس کے پاس نہ ہمدردی پوڑے استبداد کے ساتھ ان کے درمیان اسباب حیات تقسیم کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ ہمدردی ہونہ قدرواعتر آف ۔ وہ انسانوں سے انسانوں کی طرح کام نہیں لیتا بلکہ مشین کے کل پرزوں کی طرح کام ایتا جا وران سے فکر ورائے اور عمل کی آزادی بالکل سلب کرلیتا ہے۔ اس شدید استبداد کے بغیر نظام اشتراکی نہ قائم ہوسکتا ہے ، نہ قائم رہ سکتا ہے ۔ کیوں کہ افراد کی فطرت اس نظام کے خلاف ہروقت آ مادہ بعاوت رہتی ہوسکتا ہے ، نہ قائم رہ سکتا ہے۔ کیوں کہ افراد کی فطرت اس رکھا جائے تو وہ اشتراکی نظم کود کھتے و کھتے منتشر کردیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج روس کی سوویت گورنمنٹ دنیا کی حکومتوں میں سب سے زیادہ مشیداور جابر حکومت ہے۔ اپنی رعیت کواس نے ایس خت وا تفاق نے اسالن جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا ایس نے یہ دوا تفاق نے اسالن جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا اس کا یہ جبر واستبداد کچھاس وجہ سے نہیں ہے کہ محض بخت وا تفاق نے اسالن جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا اس کا یہ جبر واستبداد کچھاس وجہ سے نہیں ہے کہ محض بخت وا تفاق نے اسالن جیسے ڈکٹیٹر کو پیدا کی در حقیقت اشتراکیت کامزاج ہی ایک شدید ترین ڈکٹیٹر شپ کامقتضی ہے۔

#### نظام اسلامی

اسلام اِن دومتضا دمعاثی نظاموں کے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے، جس کا اصل الاصول ہیہے کہ فرد کواس کے پورے پورے شخصی وفطری حقوق بھی دیے جا ئیں اوراس کے ساتھ تقسیم ثروت کا توازن بھی نہ بگڑنے دیا جائے۔ایک طرف وہ فرد کوشخصی ملکیت کاحق اور اپنے مال میں تصرف کرنے کے اختیارات دیتا ہے۔دوسری طرف وہ ان سب حقوق اورا ختیارات پرباطن کی راہ سے چھالی اخلاقی پابندیاں اور ظاہر کی راہ سے چھالی قانونی پابندیاں عائد کردیتا ہے جن کا مقصد رہے ہے کہ کسی جگہ وسائل ثروت کا غیر معمول اجتماع نہ ہوسکے۔ ثروت اوراس کے جن کا مقصد رہے ہے کہ کسی جگہ وسائل ثروت کا غیر معمول اجتماع نہ ہوسکے۔ ثروت اوراس کے

وسائل ہمیشہ گردش کرتے رہیں اورگردش الیی ہوکہ جماعت کے ہرفر دکواس کا متناسب حصال سکے۔اس مقصد کے لیے اس نے معیشت کی تنظیم ایک اور ڈھنگ پر کی ہے جواپنی روح ،اینے اصول اورا پے طریق کار کے اعتبار سے سر ماید داری اور اشتر اکیت دونوں سے مختلف ہے۔ اسلام کامعاشی نظر میختصرالفاظ میں بیہے کہ معاثی زندگی میں ہر ہر فرد کا شخصی مفاداور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے ، اس لیے دونوں میں مزاحمت کے بجائے موافقت اور معاونت ہونی چاہیے۔فردا گراجتماعی مفاد کے خلاف جدوجہد کرکے جماعت کی دولت اینے پاس سمیٹ لے اور اس کو جمع رکھنے یاخرچ کرنے میں محض اینے ذاتی مفاد کوللحوظ رکھے تو پیرصرف جماعت ہی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ مآل کار میں اس کے نقصانات خوداں شخص کی اپنی ذات کی طرف بھی عود کرتے ہیں۔اسی طرح اگر جماعت کا نظام ایسا ہوکہ وہ اجتماعی مفاد کے لیے افراد کے شخصی مفاد کو قربان کردیے تواس میں صرف افراد ہی کا نقصان نہیں ہے۔ بلکہ مآل کار میں جماعت کا بھی نقصان ہے۔ پس فر د کی بہتری اس میں ہے کہ جماعت خوش حال ہواور جماعت کی بہتری اس میں ہے کہ افراد خوش حال ہوں اور دونوں کی خوش حالی اس پرموقوف ہے کہ افراد میں خودغرضی اور ہمدردی کا صحیح تناسب قائم ہو۔ ہر شخص اینے ذاتی فائدے کے لیے جدوجہد کرے، مگراس طرح کہاس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ ہرشخص جتنا کما سکے کمائے مگراس کی کمائی میں دوسروں کاحق بھی ہو۔ ہرشخص دوسروں سےخود بھی نفع حاصل کرے اور دوسروں کونفع پہنچائے بھی ۔منافع کی اس تقسیم اور دولت کی اس گردش کو جاری رکھنے کے لیے محض افراد کے باطن میں چنداخلاقی اوصاف پیدا کردینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جماعت کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے جو مال کے اکتساب اورخرچ دونوں کی صحیح تنظیم کردے۔اس کے ماتحت کسی کومضرت رسال طریقوں سے دولت کمانے کاحق نہ ہواور جودولت جائز ذرائع سے کمائی جائے وہ ایک جگہ سمٹ کرنہ رہ جائے ، بلکہ صرف ہواورزیادہ سے زیادہ گردش کرے۔ اس نظریے برجس نظم معیشت کی بنیا در کھی گئی ہے اس کا مقصد نہ تو پیہے کہ چندا فرا د کروڑیتی بن جائیں اور باقی تمام لوگ فاقے کریں اور نہاس کا مقصدیہ ہے کہ کوئی کروڑیتی نہ

ال تطریح پر بس م سیست کی بنیادر کی کہتاں کا مصد نہ ہو ہیں۔ اس اور کی کے اس کا مقصد میہ ہے کہ دوڑ پتی نہ کر وڑ پتی نہ بن سکے اور جراً سب کوان کے فطری تفاوت کے باوجود ایک حال میں کردیا جائے۔ان دونوں انتہاؤں کے بین بین اس کا مقصد صرف میہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد کی معاشی ضروریات

پوری ہوں۔ اگر ہر محض دوسر وں کو نقصان پہنچائے بغیرا پنی فطری حد کے اندررہ کراکساب مال کی کوشش کرے اور پھر اپنے کمائے ہوئے مال کوخرچ کرنے میں کفایت شعاری اور امداد باہمی کو کھو ظار کھے تو سوسائٹی میں وہ معاثی ناہمواری پیدائہیں ہوسکتی جوسر ماید داری کے نظام میں پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ اس قسم کا طرز معیشت اگر چہ کسی کو کروڑ پتی بننے سے نہیں روکتا ، مگر اس کے مزار دوں ابنائے نوع کی فاقد کشی کا نتیجہ مو۔ دوسری طرف پیطرز معیشت تمام افراد کو خدا کی پیدا کی ہوئی دولت میں سے حصہ ضرور دلانا چاہتا ہے مگر ایسی مصنوعی بند شیں لگانا جائز نہیں رکھتا جن کی وجہ سے کوئی شخص اپنی قوت و قابلیت کے مطابق اکتساب مال نہ کرسکتا ہو۔

# اسلامی نظم معیشت اوراس کے ارکان

اسلام نے اشتراکیت اور سرمایہ داری کے درمیان جومتوسط معاشی نظریہ اختیار کیا ہے اس پرایک عملی نظام کی عمارت اٹھانے کے لیے وہ اخلاق اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے اپنی اخلاقی تعلیم سے وہ جماعت اور اس کے ہر ہر فر دکی ذہنیت کو اپنے نظام کی رضا کارانہ اطاعت کے لیے تیار کرتا ہے اور اپنے قانون کی طاقت سے وہ ان پرالی پابندیاں عائد کرتا ہے جوانھیں اس لیے تیار کرتا ہے اور اپنے قانون کی طاقت سے وہ ان پرالی پابندیاں عائد کرتا ہے جوانھیں اس نظام کی بندش میں رہنے پر مجبور کریں اور اس کے حدود سے نگلنے نہ دیں۔ یہ اخلاقی اصول اور قانونی احکام اس نظام کی مزاج کو مجھنے کے لیے ضرور کی ہے کہ آب ان پرایک تفصیلی نظر ڈال لیں۔

### ا۔اکتساب مال کے ذرائع میں جائز اور ناجائز کی تفریق

سب سے پہلی چیز ہیہ ہے کہ اسلام اپنے پیرووں کو دولت کمانے کاعام لائسنس نہیں دیتا بلکہ کمائی کے طریقوں میں اجتماعی مفاد کے لحاظ سے جائز اور ناجائز کا متیاز قائم کرتا ہے۔ یہ امتیاز اس قاعدہ کلیہ پر ببنی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے تمام وہ طریقے ناجائز ہیں جن میں ایک شخص کا فائدہ دوسر شے خص یا اشخاص کے نقصان پر ہواور ہروہ طریقہ جائز ہے جس میں فوائد کا مبادلہ اشخاص متعلقہ کے درمیان منصفانہ طور پر ہو۔ قرآن مجید میں اس قاعدہ کلیہ کواس طرح بیان کیا گیا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَخُرُن يَجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ اللهِ كَانَ بِكُمْ تَجَارَةً عَنُ تَرَاضٍ مِّنْكُمُ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوُفَ نُصُلِيْهِ نَاراً طُ رَحِيْماً وَمَنْ يَفُعَلُ ذَلِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوُفَ نُصُلِيْهِ نَاراً طُ (الناء:٢٠،٢٩)

''اے لوگوجوا بیان لائے ہو،آپس میں ایک دوسرے کے مال نارواطریقوں سے نہ کھایا کرو بجز اس کے کہ تجارت ہو،آپس کی رضامندی سے۔اورتم خودای آپ کو ریا آپس میں ایک دوسرے کو) ہلاک نہ کرو،اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے۔جوکوئی اپنی حدسے تجاوز کرکے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گااس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔''

اپی صد سے تجاوز کر کے طلم کے ساتھ ایسا کرے گاس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے۔''
اس آیت میں تجارت سے مراد ہے اشیاء اور خدمات کا تباولہ بالعوض آپس کی رضامندی کے ساتھ اسے مشروط کر کے تباد لے کی ان تمام صور توں کو ناجا کر کردیا گیا ہے جن میں کسی نوعیت کا دباؤ شامل ہو، یا کوئی دھوکا یا ایسی چال ہو جواگر دوسر نے فریق کے علم میں آجائے تو وہ اس پر راضی نہ ہو۔ پھر مزیدتا کید کے لیے فر مایا گیا ہے: لَا تَقُتُلُوْ اللَّهُ سَکُمُ ہُ اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ایک ہے کہ جو تحض اپنے فائدے کے لیے دوسر کے کا نقصان کرتا اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ دوسر ایسی کا داستہ کھولتا ہے۔

اس اصولی تھم کےعلاوہ مختلف مقامات پرقر آن مجید میں اکتساب مال کی جن صورتوں کو حرام کیا گیا ہےوہ یہ ہیں:

رشوت اورغصب (البقره-آيت ١٨٨)

خیانت،خواہ افراد کے مال میں ہویا پبلک کے مال میں (البقرہ ۲۸۳\_آل عمران۔۱۶۱) چوری (المائدہ۔۳۸)

مال يتيم ميں بے جاتصرف (النساء۔١٠)

ناپ تول میں کمی (العطفیف۔ ۳)

فخش بھیلانے والے ذرائع کا کاروبار (النور۔١٩)

فخبه گری اورزنا کی آمدنی (النور ۲ - ۳۳)

شراب کی صنعت ،اس کی بیج اوراس کاحمل فقل (المائده۔۱۰)

جوااورتمام وہ ذرائع جن سے کچھلوگوں کا مال دوسر بےلوگوں کی طرف منتقل ہونامحض بخت وا تفاق پر مبنی ہو۔(المائدہ۔٩٠)

بت گری، بت فروشی اور بت خانوں کی خد مات (المائدہ۔ ۹۰)

قسمت بتانے اور فال گیری کا کاروبار (المائدہ۔۹۰)

سودخواري (البقرة - ۲۷۵ - ۲۸۰ تا ۲۸۰ آل عمران - ۱۳۰)

### ۲۔ مال جمع کرنے کی ممانعت

دوسراا ہم حکم یہ ہے کہ جائز طریقوں سے جودولت کمائی جائے اس کوجمع نہ کیا جائے،
کیونکہ اس سے دولت کی گردش رک جاتی ہے اورتقسیم دولت میں توازن برقر ارنہیں رہتا۔ دولت
سمیٹ سمیٹ کرجمع کرنے والا نہ صرف خود بدترین اخلاقی امراض میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ درحقیقت
وہ پوری جماعت کے خلاف ایک شدید جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا نتیجہ آخر کا رخود اس کے
اسٹے لیے بھی براہے۔ اس لیے قرآن مجید بخل اور قارونیت کا سخت مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے:

وَلَا يَحُسَبَنَّ الَّذِينَ يَبُخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهٖ هُوَ خَيُراً لَّهُمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهٖ هُوَ خَيْراً لَّهُمُ اللهِ هُوَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْراً لَّهُمُ اللهُ اللهُ

'' جولوگ اللہ کے دیے ہوئے نضل میں بخل کرتے ہیں وہ پیگمان نہ کریں کہ پیغل ان کے لیے اچھاہے، بلکہ درحقیقت بیان کے لیے براہے۔''

وَالَّذِيُنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيُمٍ أَلَّ

''اورجولوگ سونااور چاندی جمع کرتے ہیں اوراس کواللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کوعذاب الیم کی خبر دے دو۔''

یہ چیزسر مایہ داری کی بنیاد پرضرب لگاتی ہے۔ بچت کوجع کرنا اور جع شدہ دولت کومزید دولت پیدا کرنے میں لگانا، یہی دراصل سر مایہ داری کی جڑ ہے مگر اسلام سرے سے اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ آ دمی اپنی ضرورت سے زائد دولت کوجع کر کے رکھے۔

### سرخرج كرنے كاحكم

جمع کرنے کے بجائے اسلام خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ گرخزچ کرنے سے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عیش وآرام اورگل چھڑ سے اٹرانے میں دولت لٹائیں ۔ بلکہ وہ خرچ کرنے کا حکم فی سبیل اللہ کی قید کے ساتھ دیتا ہے، یعنی آپ کے پاس اپنی ضروریات سے جو پچھ نے جائے اس کو جماعت کی بھلائی کے کامول میں خرچ کردیں کہ یہی سبیل اللہ ہے۔

وَيَسُأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ لا قُلِ الْعَفُوط (القره:٢١٩)

"اوروہتم سے پوچھتے ہیں کہ کیاخرچ کریں۔ کہو کہ جو ضرورت سے نے رہے۔"

وَّبِالُوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَّبِذِى الْقُرُبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْمَسَاكِيُنِ وَالْجَارِ الْجُنبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَالْمَارِيبِ الْجَنبِ وَالْمَارِيبِ الْجَنبِ وَالْمَارِيبِ الْجَنبِ وَالْمَارِيبِ الْجَنبِ وَالْمَارِيبِ الْمَارِيبِ الْمُلْمُ الْمُارِيبِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

"اوراحسان کرواین مال باپ کے ساتھ اوراین رشتہ داروں اورنادار مسکینوں اورقرابت دار پڑوسیوں اوراجنبی ہم سایوں اوراین طنے جلنے والے دوستوں اورمسافروں اورلونڈی غلاموں کے ساتھ۔"

وَفِي أَمُوالِهِم حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (الذاريات:١٩)

'' اوران کے مالوں میں سائل اور نا دار کاحق ہے۔''

یہاں پہنچ کراسلام کا نقط نِظر سر ماید داری کے نقطہ وَظر سے بالکل مختلف ہوجا تا ہے۔ سر ماید دار سمجھتا ہے کہ خرچ کرنے سے مفلس ہوجاؤں گا اور جمع کرنے سے مال دار بنوں گا۔اسلام کہتا ہے خرچ کرنے سے برکت ہوگی، تیری دولت گھٹے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی۔ زور ہے دیں دیں ویار دیں ہوئے تی بریٹے دیار دیں دین دین جہ جی بروٹوں دیار دیار

اَلشَّيُطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحُشَآءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغُفِرَةً مِّنَهُ وَفَضُلاً طُ

'شیطان تم کوناداری کاخوف دلاتا ہے اور بخل جیسی شرم ناک بات کا حکم دیتا ہے۔ گراللہ تم سے بخشش اور مزیدعطا کا وعدہ کرتا ہے۔''

سر مایددار سمحتاہے کہ جو پھھٹر چ کردیاوہ کھویا گیا۔اسلام کہتا ہے کہ نہیں ،وہ کھویا نہیں گیا بلک ہے جہ نہیں اوہ کھویا نہیں گیا بلک ہے جہ نہاری طرف پھر پلیٹ کرآئے گا۔

رَ ۚ تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُّوَكَّ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنُ خَيْرٍ يُّوَكَّ إِلَىٰكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ٥ (البّرة:٢٢٢)

''اورتم نیک کاموں میں جو کچھ خرچ کرو گے وہتم کو پوراپوراوا پس ملے گا اورتم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔'' وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرُجُونَ تِجَارَةً لَّنُ تَبُوْرَكُٰ لِيُقَوِّرُ مِن لِيُوفِيِّهُمُ أُجُورَهُمُ وَيَزِيُدَهُمُ مِّنُ فَضُلِهِ ﴿ (نَاطِ:٣٠)

''اورجن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھے طریقے سے خرچ کیاوہ ایک ایسی تجارت کی امیدر کھتے ہیں جس میں گھاٹا ہرگزنہیں ہے۔اللّٰدان کے بدلےان کو پورے پورے اجردے گا بلکہ اپنے فضل سے کچھزیادہ ہی عنایت کرےگا۔'' سریاں دائسمجے تا سرک دولہ ہے کہ جمع کر کراس کوسود سرحال نے سید دولہ ہے روا

سر ماید دار سمجھتا ہے کہ دولت کو جمع کر کے اس کوسود پر چلانے سے دولت بڑھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کنہیں ،سود سے تو دولت گھٹ جاتی ہے۔دولت بڑھانے کا ذریعہ نیک کا موں میں اسے خرچ کرنا ہے۔

وَمَآ آتَيُتُمُ مِّن رِّباً لِّيَرُبُواْ فِى أَمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَآ آتَيُتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيُدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٥ (الرم:٣٩)

'' اور یہ جوتم سود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہوتو اللہ کے نز دیک وہ ہرگزنہیں بڑھتا۔ بڑ ہوتری تو ان اموال کونصیب ہوتی ہے جوتم اللہ کے لیے زکو ۃ میں دیتے ہو۔''

یہ ایک نیا نظریہ ہے جوسر مایہ داری کے نظریہ کی بالکل ضد ہے۔ خرج کرنے سے دولت کا بڑھنا اور خرج کے ہوئے مال کا ضائع نہ ہونا بلکہ اس کا پورا پورا بدل کچھزا کدفا کدے کے ساتھ والیس آنا، سود سے دولت میں اضافہ ہونے کے بجائے الٹا گھاٹا آتا، ذکو ہ وصد قات سے دولت میں کمی واقع ہونے کے بجائے اضافہ ہونا، یہ ایسے نظریات ہیں جو بظاہر عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ شاید ان سب باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ ان باتوں کا تعلق محض ثواب آخرت سے ہوگا۔ اس میں شک نہیں کہ فورسے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بھی معاشی حیثیت سے بینظریات ایک نہایت مضبوط بنیاد پرقائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ بہ ہے کہ دولت مضبوط بنیاد پرقائم ہیں۔ دولت کو جمع کرنے اور اس کو سود پر چلانے کا آخری نتیجہ بہ ہے کہ دولت

سمٹ سمٹ کر چندافراد کے پاس اکٹھی ہوجائے۔ جمہور کی قوت خرید (purchasing power) روز بروز گھٹی چلی جائے۔ صنعت اور تجارت اور زراعت میں کساو بازاری رونما ہو۔قوم کی معاشی زندگی تباہی کے سرے پر جائینچاور آخر کارخود سر ماید دارانہ افراد کے لیے بھی اپنی جمع شدہ دولت کو افزائش دولت کے کامول میں لگانے کا کوئی موقع باقی نہ رہے()

بخلاف اس کے خرج کرنے اور زکوۃ وصدقات دینے کا مال یہ ہے کہ قوم کے تمام افرادتک دولت پھیل جائے۔ ہر ہر خص کوکافی قوت خرید حاصل ہو صنعتیں پرورش پائیں۔ کھیتیاں سرسبز ہوں، تجارت کو خوب فروغ ہواور چاہے کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی نہ ہو، مگر سب خوش حال وفارغ البال ہوں۔ اس مال اندیشانہ معاشی نظریہ کی صدافت اگر دیکھنی ہوتوامر یکہ کے موجودہ معاشی حالات کودیکھنے<sup>1</sup> جہاں سود ہی کی وجہ سے تقسیم ٹروت کا توازن بگڑگیا ہے اورصنعت و تجارت کی کساد بازاری نے قوم کی معاشی زندگی کوتباہی کے سرے پر پہنچادیا ہے۔ اس کے مقابلہ عیں ابتدائے عہد اسلامی کی حالت کودیکھئے کہ جب اس معاشی نظریہ کو پوری شان کے ساتھ مملی جامہ بہنایا گیا تو چند سال کے اندر قوم کی خوش حالی اس مرتبہ کو پہنچ گئی کہ لوگ زکوۃ کے مستحقین کوڈھونڈ تے پھرتے تھاور مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جوخود صاحب نصاب نہ ہو۔ ان کوڈھونڈ تے پھرتے تھاور مشکل ہی سے کوئی ایسا شخص ملتا تھا جوخود صاحب نصاب نہ ہو۔ ان دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے دونوں حالتوں کا موازنہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ مارتا ہے دونوں حالتوں کا موازنہ کی تو سود کا مٹھ مارتا ہے۔ اور صدفات کونشوہ کی کوشون کی دونوں حالتوں کا موازنہ کی سے کوئی ایسا می کوشون کی دونوں حالتوں کا موازنہ کی دونوں حالتوں کا موازنہ کیا ہو جائے گا کہ اللہ کس طرح سود کا مٹھ میں دونوں کی خوش حالی کی دونوں کو کو کی کے دونوں کی موانے کی کو کو کی کوشون کی کوشون کی کوشون کی دونوں کی کوشون کی کوشون کو کوشون کی کوشون کی

پھر اسلام جوذ ہنیت پیدا کرتا ہے وہ بھی سر مابید دارانہ ذہنیت سے بالکل مختلف ہے۔
سر مابید دار کے ذہن میں کسی طرح بیق سور ساہی نہیں سکتا کہ ایک شخص اپنا روپیہ دوسر ہے کوسود کے
بغیر کیسے دے سکتا ہے ۔ وہ قرض پر نہ صرف سود لیتا ہے بلکہ اپنے راس المال اور سود کی بازیافت
کے لیے قرض دار کے کپڑے اور گھر کے برتن تک قرق کرالیتا ہے مگر اسلام کی تعلیم سیر ہے کہ
حاجت مند کو صرف قرض ہی نہ دو بلکہ اگر وہ تنگ دست ہوتو اس پر تقاضے میں شختی بھی نہ کروہ جی کہ
اگر اس میں دینے کی استطاعت نہ ہوتو معاف کر دو۔

وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ \* وَأَنُ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

<sup>(</sup>۱) ای بات کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الوبووان کٹوفان عاقبته تصیو المی قلّ ( ابن ماجہ وہیجی ، احمد ) یعنی '' اگر چہ سودکتنا ہی زیادہ ہو گرانجام کاروہ کی کی طرف پلٹتا ہے۔'' (۲) اشارہ ہے اس خوف ناک کساد بازاری کی طرف جواس کتاب کی تصنیف کے زمانے میں رونما تھی۔

#### لَّكُمُ إِنْ كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ٥ (الِقرة:٢٨٠)

''اگر قرض دار تنگ دست ہوتو اس کی حالت درست ہونے تک اسے مہلت دے دواور اگر معاف کردوتو بیتمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔اس کا فائدہ تم سمجھ سکتے ہو اگر پچھلم رکھتے ہو''

سر مایدداری میں امداد باہمی کے معنی یہ ہیں کہ آپ انجمن امداد باہمی کو پہلے روپید دے کر
اس کے رکن بنئے ، پھر اگر کوئی ضرورت آپ کو پیش آئے گی تو انجمن آپ کو عام بازاری شرح سود
سے پچھ کم پر قرض دے دے گی ۔ اگر آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو '' امداد باہمی' سے آپ پچھ
بھی امداد حاصل نہیں کر سکتے ۔ برعکس اس کے اسلام کے ذہن میں امداد باہمی کا تصور سے کہ
جولوگ ذی استطاعت ہوں وہ ضرورت کے وقت اپنے کم استطاعت بھائیوں کو نہ صرف قرض
دیں بلکہ قرض اداکر نے میں بھی حسنسبةً للّه ان کی مدد کریں۔ چنا نچہ زکو ق کے مصارف میں سے
دیں بلکہ قرض اداکر نے میں بھی مے مینی قرض داروں کے قرض اداکرنا۔

سر مایددارا گرنیک کا موں میں خرج کرتا ہے تو محض نمائش کے لیے کیونکہ اس کم نظر کے بند کیداس خرج کا کم سے کم بیر معاوضہ تو اس کو حاصل ہونا ہی جا ہے کہ اس کا نام ہوجائے۔ اس کو مقبولیت عام حاصل ہو، اس کی دھاک اور سا کھ بیٹھ جائے۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ خرج کرنے میں نمائش ہر گزنہ ہونی چاہیے۔ خفیہ یا علانیہ جو کچھ بھی خرج کرو، اس میں یہ مقصد پیش نظر ہی نہ رکھو کہ فوراً اس کا بدل تم کو کسی نہ کسی شکل میں مل جائے بلکہ مآل کارپرنگاہ رکھو۔ اس دنیا سے لے کر آخرت تک جتنی دور تمہاری نظر جائے گئم کو بیٹرج پھلتا پھولتا اور منافع پیدا کرتا دکھائی دےگا۔ ''جو خص اپنے مال کو نمائش کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک چٹان پر مٹی پڑی تھی، اس نے اس مٹی پر نج ہویا۔ مگر پانی کا ایک ریلہ آیا اور مٹی کو بہالے گیا۔ اور جو خص اپنی نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک عمدہ نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک عمدہ نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک عمدہ نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک عمدہ نیت کو درست رکھ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے خرج کرتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک عمدہ نیت کو میں باغ لگایا۔ اگر بارش ہوگئ تو دو گناہ پھل لایا اور اگر بارش نہ ہوئی تو محض ہلکی سی پھوار اس کے لیے کا فی ہے۔'

إِنْ تُبُدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخُفُوهَا وَتُؤُتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لُّكُمُ طُ الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لُّكُمُ طُ

'' اگرصدقات علانیه دوتو به بھی اچھا ہے کیکن اگر چھپا کر دواورغریب لوگوں تک پہنچاؤ توبیزیادہ بہتر ہے۔''

سر مایددارا گرنیک کام میں کچھ صرف بھی کرتا ہے توبادل ناخواستہ بدتر سے بدتر مال دیتا ہے اور پھر جس کو دیتا ہے۔اسلام اس کے آدھی جان اپنی زبان کے نشتر وں سے نکال لیتا ہے۔اسلام اس کے بالکل برعکس بیسکھا تا ہے کہ اچھا مال خرچ کرو اور خرچ کرکے احسان نہ جتاؤ بلکہ اس کی خواہش بھی نہ رکھوکہ کوئی تمہار ہے۔ما منے احسان مندی کا اظہار کرے۔

أَنْفِقُوا مِن طَيّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّآ أَخُرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْتُ مِنْهُ تُنْفِقُون (الِقرة:٢٦٤)

''تم نے جو کچھ کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے عمدہ اموال کوراہ خدامیں صرف کرو، نہ ہے کہ بدتر مال چھانٹ کراس میں سے دیے لگو۔''

لاَ تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى لا (القرة:٢٦٢)

''اپنے صدقات کواحسان جمّا کراوراذیت پہنچا کرملیامیٹ نہ کرو۔''

وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسُكِيْناً وَّيَتِيُماً وَّأْسِيُراً ٥إِنَّمَا لَوْلُمِيراً ٥إِنَّمَا لُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُوِيُدُ مِنكُمُ جَزَآءً وَّلَا شُكُوراً (الدَّمِ:٨ـ٩)

"اوروہ الله کی محبت میں مسکین اور بیتم اور قیدی کوکھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تواللہ کے لیے تم کوکھلاتے ہیں۔ ہمتم سے کسی جز ااور شکر پر کے خواہش مندنہیں ہیں۔ "

چھوڑ کے اس سوال کو کہ اخلاقی نقطہ نظر سے ان دونوں ذہنیتوں میں کتناعظیم تفاوت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خالص معاشی نقطہ نظر ہی ہے د کیے لیجئے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظر یوں میں سے کون سانظر بیزیادہ محکم اور دوررس نتائج کے اعتبار سے زیادہ محکم ہے۔ پھر جب کھر بیت و معنرت کے باب میں اسلام کا نظر بیوہ ہے جوآپ دیکھ چکے ہیں تو کیوں کرممکن ہے کہ اسلام کسی بھی شکل میں سودی کا روبار کو جائز رکھے؟

۴\_زكوة

جبیا کہاو پر بیان ہوا۔معاشیات میں اسلام جس طمح نظر کوسا منے رکھتا ہے وہ بیہے کہ

دولت کی جگہ جمع نہ ہونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جماعت کے جن افرادکوا پی بہتر قابلیت یاخوش قسمی کی بناپران کی ضروریات سے زیادہ دولت میسرآ گئی ہو۔ وہ اس کوسمیٹ کرنہ رکھیں بلکہ خرج کریں اورا لیے مصارف میں خرج کریں جن سے دولت کی گردش میں سوسائٹی کے کم نصیب افراد کو بھی کافی حصه مل جائے۔ اس غرض کے لیے اسلام ایک طرف اپنی بلنداخلاقی تعلیم اور تغیب وتر ہیب کے نہایت موثر طریقوں سے فیاضی اور تغیقی المداد باہمی کی اسپرٹ پیدا کرتا ہے تا کہ لوگ خودا پنے میلان طبع ہی سے دولت جمع کرنے کو برا سمجھیں اورا سے خرج کرد سے کی طرف راغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون بناتا ہے کہ جولوگ فیاضی کی اس تعلیم کے باوجودا پنی افناد طبع کی وجہ سے روپیہ جوڑنے اور مال ہمیٹنے کے خوگر ہوں ، یا جن کے پاس کسی نہ کسی طور پر مال جمع ہوجائے ، ان کے مال میں سے بھی کم از کم ایک حصہ سوسائٹی کی فلاح و بہود کے لیے ضرور نکلوایا جائے ۔ اس چیز کانام زکو ۃ ہے اور اسلام کے معاشی نظام میں اس کواتی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کوارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اس کی دولت اس کے لیے گئی ہے کہ اس کوارکان اسلام میں شامل کر دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اس کی دولت اس کے لیے طل بی نہیں ہوسکتی تا وقتیکہ وہ زکو ۃ نہ دادا کرے۔

خُدُ مِنُ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّيُهِمُ بِهَا (الوب:١٠٣) "اے نبی، ان کے اموال میں سے ایک صدقه (اوصول کرو جوان کو پاک کردے اوران کا تزکیہ کرے۔"

آیت کے آخری الفاظ سے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ مال دار آدمی کے پاس جود ولت جمع ہوتی ہے وہ اسلام کی نگاہ میں ایک نجاست ہے، ایک نا پا کی ہے اور وہ پا کہ نہیں ہو سکتی جب (۱) ہے' ایک صدقہ' کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مرادایک خاص مقدار صدقہ ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کواس کے وصول کرنے کا حکم دینا پی ظاہر کرتا ہے کہ عام رضا کا رانہ صدقات کے علاوہ یہ ایک واجب اور فرضی صدقہ ہے جولا زما مال دار لوگوں سے وصول کیا جائے گا۔ چنا نچاس حکم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقسام کی دولتوں کے معاسلے میں ایک مقدار نصاب مقرر کی جس سے کم دولت پر صدق تا واجب نہ لیا جائے گا۔ پھر بقدر نصاب یا اس سے زائد دولت پر مختلف کے چنا نے اور جاندی اور زنقد پر بیز کو قد ڈھائی فیصد سالا نہ ہے۔ چیز وں کے معاسلے میں دی فیصد اور مصنوعی آب پاشی کی زمینوں میں پانچ فیصد کی ۔ تجارتی اموال پر ڈھائی فیصد کی ، معد نیات (جو تجی ملکیوٹ میں ہوں) اور دفنوں پر جیس فیصد کی ۔ ای طرح مواثی پر بھی ، جوافز اکش نسل اور فروخت کے لیے ہوں مختلف جانوروں کے معاسلے میں موالی کا اور دفنوں پر جیس فیصد کی ۔ ای طرح مواثی پر بھی ، جوافز اکش نسل اور فروخت کے لیے ہوں مختلف جانوروں کے معاسلے میں مختلف شرحیں صفور نے مقروفر مائیں جو کتب فقہ میں نہ کور ہیں۔

تک کہاس کا مالک اس میں سے ہرسال کم از کم ایک مقرر مقدارراہ خدامیں نہ خرچ کردیے'' راہ خدا'' کیا ہے؟ خداکی ذات تو بے نیاز ہے ،اس کو نہ تبہارا مال پہنچتا ہے نہ وہ اس کا حاجت مند ہے اس کی راہ بس یہی ہے کہتم خوداپنی قوم کے تنگ حال لوگوں کوخوش حال بنانے کی کوشش کرواور ایسے مفید کا موں کوتر تی دوجن کا فائدہ ساری قوم کو حاصل ہوتا ہے۔

> إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابُنِ السَّبيلُ ط

> ''صدقات تو دراصل فقراء اورمساكين كے ليے بين اور ان كاركنوں كے ليے جو صدقات كى خصيل پرمقرر ہوں اور ان لوگوں كے ليے جن محدقات كى خصيل پرمقرر ہوں اور ان لوگوں كے ليے جن كى تاليف قلب مطلوب ہو اور لوگوں كى گردنيں بند اسيرى سے چھڑانے كے ليے اور قرض داروں كے قرض اداكرنے كے ليے اور مسافروں كے ليے۔''(\*)

یہ سلمانوں کی کوآپر ٹیوسوسائی ہے۔ بیان کی انشورنس کمپنی ہے۔ بیان کا پراویڈنٹ فنڈ ہے۔ بیان کے لیے کاروں کاسر مایئر اعانت ہے۔ بیان کے معذوروں ، اپا ہجوں ، بیاروں تیموں ، بیواؤں اور بےروزگاروں کا ذریعہ پرورش ہے اوران سب سے بڑھ کریہ وہ چیز ہے جو مسلمان کوفکر فرداسے بالکل بے نیاز کردیتی ہے۔ اس کا سیدھا سادااصول بیہ ہے کہ آج تم مال دار ہوتو دوسر وں کی مدد کرو کل تم نادار ہوگئے تو دوسر ہے تمہاری مدد کریں گے۔ تمہیں یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ مفلس ہوگئے تو کیا ہے گا؟ مرگئے تو بیوی بچوں کا کیا حشر ہوگا! کوئی آفت نا گہانی آپڑی، بیار ہوگئے تھ میں آگ لگ ئی، سیلا بآگیا، ویوالہ نکل گیا، تو ان مصیبتوں سے مخلصی کی کیا سیبیل ہوگی؟ ان سب فکروں سے مخلصی کی کیا سیبیل ہوگی؟ ان سب فکروں سے مخلصی کی کیا سیبیل ہوگی؟ ان سب فکروں سے

<sup>(</sup>۱) فقیرے مراد ہروہ شخص ہے جواپئی ضرورت ہے کم معاش پانے کے باعث مدد کا محتاج ہو۔ (لسان العرب لفظ '' فقر'') اور سکین کی تعریف حضرت عمر ٹنے یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسا شخص ہے جو کمانہ سکتا ہو، یا کمانے کا موقع نہ پا تا ہو۔ اس تعریف کی روسے وہ غریب بچے جوابھی کمانے کے قابل نہ ہوئے ہوں اور وہ اپا بچے اور بوڑھے جو کمانے کے قابل نہ ہوئے ہوں اور وہ اپا بچے اور بوڑھے جو کمانے کے قابل نہ ہوئے ہوں اور وہ اپنے اور بوڑھے جو کمانے کے مواقع سے محروم رہ گئے ہوں ،سب مساکین ہیں۔ رہے ہوں اور وہ بے دوزگار یا بیار جو عارضی طور پر کمانے کے مواقع سے محروم رہ گئے ہوں ،سب مساکین ہیں۔ (۲) اس میں وہ وہ مسلم آجاتے ہیں جو کفرے اسلام میں داخل ہونے کے باعث مشکلات میں مبتلا ہوگئے ہوں۔ (۳) مسافرا گراہے گھر پر دولت مند بھی ہوتو حالت سفر میں شکلی پیش آجانے پروہ زکو ہ کا مستحق ہوتا ہے۔

صرف زکوۃ تم کو ہمیشہ کے لیے بے فکر کردیتی ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت میں سے ایک حصہ دے کراللہ کی انشورنس کمپنی میں اپنا بیمہ کرالو۔ اس وقت تم کواس دولت کی ضرورت نہیں ہے، بیان کے کام آئے گی تو نہ صرف تمہارا اپنادیا ہوا مال بلکہ اس سے بھی زیادہ تم کووا پس مل جائے گا۔

یہاں پھرسر مایدداری اور اسلام کے اصول و منا بیج میں کلی تضاد نظر آتا ہے۔ سر مایدداری کا قضاء یہ ہے کہ روپیہ جمع کیا جائے اور اس کو بڑھانے کے لیے سود لیا جائے تا کہ ان نالیوں کے ذریعہ ہے آس پاس کے لوگوں کا روپیہ بھی سمٹ کر اس جمیل میں جمع ہوجائے اسلام اس کے بالکل خلاف یہ تکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو روک کر نہ رکھا جائے اور اگر رک گیا ہوتو اس تالاب میں بالکل خلاف یہ تکم دیتا ہے کہ روپیہ اول تو روک کر نہ رکھا جائے اور اگر درک گیا ہوتو اس تالاب میں سے زکو ق کی نہریں نکال دی جائیں تا کہ جو کھیت سو کھے ہیں ان کو پانی پنچے اور گر دوپیش کی ساری زمین شاداب ہوجائے۔ سر مایدداری کے تالاب سے پانی لینے کے لیے ناگزیر ہے کہ خاص آپ کا پانی پہلے سے وہاں موجود ہو، ورنہ آپ ایک قطرہ آب بھی وہاں سے نہیں لے سکتے۔ اس کے کا پانی پہلے میں اسلام کے خزانہ آب کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرور ت سے زیادہ پانی ہووہ اس میں اسلام کے خزانہ آب کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کے پاس ضرور ت سے زیادہ پانی ہووہ اس میں لاکر ڈال دے اور جس کو پانی کی ضرور ت ہوتو اس میں سے لے لے نے ظاہر ہے کہ یہ دونوں طریقے اپنی اصل اور طبیعت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی پوری پوری پوری ضربھی کوئی عاقل نظم معیشت میں ان دونوں کو جمع کرنا در حقیقت اضد او کو جمع کرنا ہے جس کا تصور بھی کوئی عاقل نہیں کرسکا۔

#### ۵\_ قانون وراثت

اپی ضروریات پرخرچ کرنے اور راہ خدا میں دینے اور زکوۃ اداکرنے کے بعد بھی جودولت کی ایک جگہ سمٹ کررہ گئی ہو، اس کو پھیلانے کے لیے پھرایک تدبیر اسلام نے اختیار کی ہے اوروہ اس کا قانون وراثت ہے۔ اس قانون کا منشابیہ ہے کہ جوشض مال چھوڑ کر مرجائے ،خواہ وہ زیادہ ہویا کم ،اس کوئکڑ ہے گلڑ ہے کر کے نزدیک ودور کے تمام رشتہ داروں میں درجہ بدرجہ پھیلا دیا جائے اورا گرکسی کا کوئی وارث نہ ہویا نہ ملے تو بجائے اس کے کہ اسے متنبی بنانے کاحق دیا جائے۔ اس کے کہ اسے متنبی بنانے کاحق دیا جائے۔ اس کے مال کومسلمانوں کے بیت المال میں داخل کردینا چاہیے تا کہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے ۔تقسیم وراثت کا بیقانون جیسا اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی اور معاشی نظام میں

نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میلان اس طرف ہے کہ جودولت ایک شخص نے سمیٹ کرجع کی ہے وہ اس کے بعد بھی ایک یا چند خاص اشخاص کے پاس ممٹی رہے'۔ مگر اسلام دولت کے سمٹنے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہتا ہے تا کہ دولت کی گردش میں آسانی ہو۔

### ٢ عنائم جنگ اوراموال مفتوحه كي تقسيم

اس معاملہ میں بھی اسلام نے وہی مقصد پیش نظر رکھا ہے۔ جنگ میں جو مال غنیمت فوجوں کے ہاتھ آئے اس کے متعلق بیرقانون بنایا گیا ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جائیں، چار حصے فوج میں تقسیم کردیے جائیں اور ایک حصہ اس غرض کے لیے رکھ لیا جائے کہ عام قومی مصالح میں صرف ہو۔

وَاعُلَمُوْ النَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرُبِی وَالْمِسَاكِیْنِ وَابُنِ السَّبِیْلِ (الانفال:۱۶)

"جان لوکہ جو کچھم کوغنیت میں ہاتھ آئے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور سول گے رشول کے اور سول کے رسول کے رسول کے اور سول کے رسول کے اللہ اور سافروں کے لیے ہے۔'' اللہ اور رسول کے حصہ ہے مرادان اجتماعی اغراض ومصالح کا حصہ ہے جن کی تکرانی اللہ اور رسول کے حصہ ہے جن کی تکرانی

اللہ ورسول کے تحتِ حکم اسلامی حکومت کے سپر د کی گئی ہے۔ رسول میں شد دار وں کا حصہ اس کسی کھا گیا تھا کی زکو قدملیں ان کا حصہ نہ تھا۔ اس

رسول کے رشتہ داروں کا حصہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ زکو ۃ میں ان کا حصہ نہ تھا۔اس کے بعدخمس میں تین طبقوں کا حصہ خصوصیت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔

قوم کے پیٹیم بیجے تا کہان کی تعلیم وتربیت کا انتظام ہواوران کوزندگی کی جدوجہد میں حصہ لینے کے قابل بنایا جائے۔

مساکین جن میں ہوہ عورتیں ، اپا بج ، معذور ، بیاراور نادارسب شامل ہیں۔

ابن السبیل یعنی مسافر۔ اسلام نے اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں مسافر نوازی کامیلان خاص طور پر پیداکیا ہے اور اس کے ساتھ زکوۃ وصدقات اور غنائم جنگ میں بھی مسافروں کاحق رکھا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اسلامی ممالک میں تجارت ، سیاحت ، تعلیم اور (۱) اولادا کرکی جائینی کا قانون (PRIMOGENITURE) اور مشترک خاندان کاطریقہ System) کی مقصد پر بنی ہے۔

مطالعہ ومشاہدہ آ ثار واحوال کے لیےلوگوں کی نقل وحرکت میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیں۔ جنگ کے نتیجہ میں جواراضی اوراموال اسلامی حکومت کے ہاتھ آئیں ان کے لیے بیہ قانون بنایا گیا کہان کو ہالکلیہ حکومت کے قبضہ میں رکھا جائے۔

اس آیت میں نہ صرف ان مصارف کی توضیح کی گئے ہے جن میں اموال فے کو صرف کیا جائے گا بلکہ صاف طور پر اس مقصد کی طرف بھی اشارہ کردیا گیا ہے جس کو اسلام نے نہ صرف اموال فے کی تقسیم میں بلکہ اپنے پورے معاشی نظام میں پیش نظر رکھا ہے ۔ یعنی تکی لا یکوئ کو لَا قَدِینَ الْلاَغُنِیاءِ مِنْکُمُ (مال تہارے مال داروں ہی میں چکر نہ لگا تارہے)۔ یہ ضمون جس کو قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے جامع فقرے میں بیان کردیا ہے اسلامی معاشیات کا سنگ بنیا دہے۔

### ۷۔ اقتصاد کا حکم

ایک طرف اسلام نے دولت کوتمام افراد توم میں گردش دینے اور مال داروں کے مال میں ناداروں کو حصد دار بنانے کا انتظام کیا ہے، جیسا کہ آپ او پرد کھے چکے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہر شخص کو اپنے خرچ میں اقتصاد اور کفایت شعاری ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے تا کہ افراد اپنے معاشی وسائل سے کام لینے میں افراط یا تفریط کی روش اختیار کر کے ثروت کے توازن کونہ بگاڑ دیں۔

#### قرآن مجيدى جامع تعليم الباب مين يهكه:

وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبُسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطُهَا كُلَّ الْبَسُطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحُسُوراً ٥ (نَى الرائيل:٢٩)

'' نہاینے ہاتھ کواپنی گردن سے باندھے رکھ (کہ کھلے ہی نہیں) اور نہاں کو بالکل ہی کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھارہ جائے۔''

وَالَّذِيْنَ إِذَآ أَنْفَقُوا لَمُ يُسُرِفُوا وَلَمُ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَاماً ٥

''اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نداسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بر تے ہیں بلکدان دونوں کے درمیان معتدل رہتے ہیں۔''

اس تعلیم کا منشاء یہ ہے کہ ہر مخض جو پچھٹر چ کر ہے اور اپنے معاثی وسائل کی حدیمیں رہ کرخ چ کرے۔ نہ اس قد رحد سے تجاوز کر جائے کہ اس کا خرچ اس کی آ مدنی سے بڑھ جائے ،
یہاں تک کہ وہ اپنی فضول خرچیوں کے لیے ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا تا پھر ہے۔ دوسروں کی کمائی پرڈاکے مارے، حقیقی ضرورت کے بغیر لوگوں سے قرض لے اور پھر یا تو ان کے قرض مارکھائے یا قرضوں کا بھگتان بھگتنے میں اپنے تمام معاشی وسائل کو صرف کر کے اپنے آپ کوخود اپنے کہ کہ کہ کہ تاہم معاشی وسائل کو صرف کر کے اپنے آپ کوخود اپنے کے کہ تو توں سے فقراء و مساکیین کے زمرہ میں شامل کرد ہے۔ نہ ایسا بخیل بن جائے کہ اس کے معاشی وسائل جس قدر خرج کرنے کی اس کو اجازت دیتے ہوں اتنا بھی نہ خرج کر ہے۔ پھر اپنی حد کے اندررہ کرخرج کرنے کے بھی یہ معنی نہیں ہیں کہ اگروہ اچھی آ مدنی رکھتا ہے تو اپنی ساری کی مرف اپنے عیش و آرام اور تزک واحت شام پر صرف کردے، در آل حالیہ اس کے عزیز ،
گمائی صرف اپنے عیش و آرام اور تزک واحت شام پر صرف کردے، در آل حالیہ اس کے عزیز ،
قریب دوست ، ہم سائے مصیبت کی زندگی بسر کررہے ہوں۔ اس قسم کے خود غرضانہ خرج کو بھی اسلام فضول خرجی ہی شار کرتا ہے۔

وَآتِ ذَا الْقُرُبِي حَقَّهُ وَالْمِسُكِيْنَ وَابُنَ السَّبِيُلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبَدِّرُ تَبَدِّرُ وَكَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ تَبُذِيرًا وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٥ (بَى الرَائِل ٢٢٥،٢٦)

"اوراپ رشته دارکواس کاحق دے اور سکین اور مسافر کو۔ فضول خرچی نہ کر۔ فضول خرچ شیطاً نوں کے بھائی میں اور شیطان اینے رب کا ناشکر اہے۔"

اسلام نے اس باب میں صرف اخلاقی تعلیم ہی دینے پراکتفانہیں کی ہے بلکہ اس نے بخل اورفضول خر ُچی کی انتہائی صورتوں کورو کئے کے لیے قوا نین بھی بنائے ہیں اور ایسے تمام طریقوں کاسد باب کرنے کی کوشش کی ہے جوتقشیم ٹروت کے توازن کو بگاڑنے والے ہیں۔وہ جوئے کوحرام قرار دیتا ہے۔شراب اور زنا سے روکتا ہے ۔لہوولعب کی بہت سی مسرفانہ عادتوں کوجن کالازمی نتیجہ ضیاع وقت اور ضیاع مال ہے ہمنوع قرار دیتا ہے ۔موسیقی کے فطری ذوق کو اس حدتک پہنچنے سے باز رکھتا ہے جہاں انسان کاانہاک دوسری اخلاقی وروحانی خرابیاں پیدا کرنے کے ساتھ معاشی زندگی میں بھی بنظمی پیدا کرنے کا موجب ہوسکتاہے اور فی الواقع ہوجا تا ہے۔ جمالیات کے طبعی رجحان کوبھی وہ حدود کا پابند بنا تا ہے ۔ قیمتی ملبوسات، زروجواہر کے زبورات،سونے جاندی کے ظروف اور تصاویراورمجسموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جواحکام مروی ہیں ان سب میں دوسرے مصالح کے ساتھ ایک بڑی مصلحت بیجھی پیش نظر ہے کہ جو دولت تمہارے بہت سے غریب بھائیوں کی ناگز برضرورتیں پوری کرسکتی ہے، ان کو زندگی کے مایختاج فراہم کر کے دیے تتی ہے،اسے حض اینے جسم اوراپے گھر کی تزئین وآ رائش يرصرف كردينا جماليت نہيں،شقاوت اور بدترين خودغرضي ہے۔غرض اخلا قي تعليم اور قانو ني احكام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان کوجس فتم کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی ہےوہ ایسی سادہ زندگی ہے کہاس میں انسان کی ضرورت اورخواہشات کا دائر ہ اتناوسیع ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ ایک اوسط درجہ کی آمد نی میں گذربسر نہ کرسکتا ہواورا سے اپنے دائرہ سے یا وَاں نکال کردوسروں کی کمائیوں میں حصه لڑانے کی ضرورت پیش آئے یا اگر وہ اوسط سے زیادہ آمدنی رکھتا ہوتو اپناتمام مال خوداپنی ذات پرخرچ کردےاوراینے ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکے جواوسط سے کم آمد فی رکھتے ہوں۔

### ايك سوال

یہ ایک مرقع ہے جس میں اسلام کے پورے معاشی نظام کوآپ کے سامنے پیش کردیا گیا ہے ۔اب اس تصویر کودیکھیے بار بار دیکھیے اور بتا سیئے کہ اس میں آپ سود کو کس جگہ کھیا سکتے ہیں؟ اس کی روح کو دیکھیے ، اس کی ساخت کودیکھیے اس کے اجزا اوران کے باہمی ربط وتعلق کودیکھیے ۔اس میں جومعنی اورمقصد پوشیدہ ہے اس کودیکھیے ۔اس میں کہاں سودی لین دین کی گنجائش یاضرورت ہے؟ کہاں نظام سرمایہ داری کے اداروں میں سے کسی ادار ہے کور کھنے کی جگہ یااس کی حاجت ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہونا چاہیے تواس کے بعد دوبارہ ایک غائر نظراس تصویر پرڈالیے اور بتایئے کہ اس میں اخلاقی ،تمدنی اور معاثی نقطہ ،نظر سے کہاں آپ کونقص نظر آتا ہے؟ اخلاق اور تدن کے بلند تر مصالح کو آپ جھوڑ نا حاہتے ہیں تو جھوڑ ہے۔اگر معیشت ہی انسانی زندگی میں ایک اہم چیز ہے تو خالص معاثی حیثیت ہی ہے دیکھ لیجئے کیااس نظم معیشت کے اصول وفروع میں کوئی خرابی ہے؟ کیااس میں دلائل اور شواہد کی قوت ہے کوئی الیی ترمیم پیش کی جاسکتی ہے جس کے بغیر پیظم بجائے خود ناقص ہو؟ اس سے بہتر کوئی دوسرانظم معیشت تجویز کیا جاسکتا ہے جس میں فر داور جماعت کے درمیان حقوق اور مفادات کا اس سے زیادہ صحیح توازن قائم کیا گیا ہواور انفرادی واجٹاعی فلاح وبہبود کی بکساں رعایت اس سے زیادہ بہتر طریقے سے کموظ رکھی گئی ہو؟ اگریہ بھی نہیں ہوسکتا اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر گزنہیں ہوسکتا تو کیاعقل ودانش کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اول تواپنی کمزوری سے اس بہترین ظم معیشت کو حچھوڑ کر دنیا کے سب سے بدتر ،سب سے زیادہ تباہ کن نظم معیشت کی پیروی کریں اور پھراس پر نادم بھی نہ ہوں ، اینے ضمیر پر گناہ کا بار بھی نہ رہنے دیں اوراس گناہ کو ثواب ، اس فسق وعصیان کوطاعت قرار دینے کے لیے آیات قرآنی واحادیث نبوی میں باطل تاویلیں کریں اور اس شیطانی نظم معیشت کے تمام فاسدار کان کو لے کر اسلام کے پاک اور مطہر نظام معاثی میں پیوست کرنے کی کوشش کریں، بلالحاظ اس کے کہ اسلام کے اصول اوراس کی روح اوراس کے مزاج سے ان چیزوں کو کتنی ہی شدید نامناسبت ہو؟ پہلے تو آپ حکیم کے بتائے ہوئے نسنج کو پھینک دیتے ہیں،اس کی تدبیر حفظ صحت سے اعراض وا نکار کرتے ہیں، جو پر ہیزاس نے تجویز کیا ہے اس بڑعمل نہیں کرتے۔ پھر جب مرض بڑھتا ہے اورموت سامنے نظر آتی ہے تواسی حکیم ہے کہتے ہیں کہ جس عطائی کے نسخوں نے مجھے بیار ڈالا ہے اس کا نسخہ تو مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ دے۔جن بدر ہیز بول نے مجھے جال بلب کیا ہے انہی کی اجازت دے دے۔جس چیز کو و نے ز ہر بتایا تھااس کو کہددے کہ بیتریات ہے! آخراس بوانعجی کی کوئی انتہا بھی ہے؟

# حرمت سود

#### ا-سلبي پېلو

اسلامی نظم معیشت اوراس کے ارکان کا جومختصر خاکہ بچھلے باب میں پیش کیا گیا ہے اس میں چارچیزیں بنیا دی حیثیت رکھتی ہیں:

ا۔ آزادمعیشت چندحدودوقیود کےاندر

۲۔ زکوۃ کی فرضیت

۳۔ قانون میراث

ہم۔ سود کی حرمت

ان میں پہلی چیز کو کم از کم اصولی طور پروہ سب لوگ اب درست تسلیم کرنے گئے ہیں جن کے سامنے بے قید سرمایہ داری کی قباحتیں اور اشتراکیت وفاشیت کی شناعتیں بے نقاب ہو چکی ہیں۔اس کی تفصیلات کے بارے میں کچھالجھنیں ذہنوں میں ضرور پائی جاتی ہیں گرہمیں امید ہے کہ ہماری کتاب' اسلام اور جدید معاشی نظریات' اور'' مسلہ ملکیت زمین' کا مطالعہ اضیں دور کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگا۔

فرضت زکوۃ کی اہمیت اب بڑی حد تک دنیا کے سامنے واضح ہوچکی ہے۔ کسی صاحب نظر سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اشتراکیت ، فاشزم اور سرمایہ دارانہ جمہوریت متیوں نے اب تک سوشل انشورنس کا جو وسیع نظام سوچا ہے ، زکوۃ اس سے بہت زیادہ وسیع پیانے پراجہا کی انشورنس کا انتظام کرتی ہے لیکن یہاں بھی پچھا بجھیں زکوۃ کے نفصیلی احکام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پیش کا انتظام کرتی ہے لیکن یہاں بھی پچھا بھی مشکل ہور ہی ہے کہ ایک جدیدریاست کے مالیات میں زکوۃ وخمس کو کس طرح نصب کیا جاسکتا ہے۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے انشاء اللہ ایک میں زکوۃ وخمس کو کس طرح نصب کیا جاسکتا ہے۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے انشاء اللہ ایک

مخضررسالہاحکام زکوۃ پرمرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

قانون میراث کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قوانین وراثت سے ہٹ کر جو مسلک اختیار کیا ہے، پہلے اس کی حکمتوں سے بکثر ت لوگ ناواقف تھے اور طرح طرح کے اعتر اضات اس پر کرتے تھے، کیکن اب بتدریج ساری دنیااس کی طرف رجوع کرتی جارہی ہے۔ حتی کہ روی اشتر اکیت کو بھی اس کی خوشہ چینی کرنی پڑی ہے۔

مگراس نقیثے کے چوتھے جز کو سمجھنے میں موجودہ زمانے کے لوگوں کو سخت مشکل پیش آرہی ہے۔سر ماید داران علم معیشت نے تیجیلی صدیوں میں سیخیل بڑی گہری جڑوں کے ساتھ جمادیا ہے کہ سود کی حرمت محض ایک جذباتی چیز ہے اور بیہ کہ بلاسودکسی شخص کوقرض دینامحض ایک اخلاقی رعایت ہے جس کا مطالبہ مذہب نے خواہ مخواہ اس قدرمبالغہ کے ساتھ کر دیا ہے ورنم منطقی حیثیت سے سودسراسرایک معقول چیز ہے اور معاشی حیثیت سے وہ صرف نا قابل اعتراض ہی نہیں بلکے عملاً مفیداورضروری بھی ہے۔اس غلط نظرییاوراس کی اس برز ورتبلیغ کااثریہ ہے کہ جدید نظام سرمایہ داری کے تمام عیوب پرتو دنیا بھر کے ناقدین کی نگاہ پڑتی ہے گراس سب سے بڑے بنیا دی عیب پرکسی کی نگاہ نہیں پڑتی حتیٰ کہ روس کے اشتر اکی بھی اپنی مملکت میں سر مایی داری نظام کی اس ام الخبائث کوبرطانیہ اورامریکہ ہی کی طرح پرورش کررہے ہیں۔ اورحدیہ ہے کہ خود مسلمان بھی جن کودنیا میں سود کا سب سے بڑا دشمن ہونا جا ہیے۔مغرب کے اس گمراہ کن پروپیگنڈا سے بری طرح متاثر ہو بیکے ہیں۔ ہمارے شکست خوردہ اہل مذہب میں بیام غلط فہمی پھیل گئ ہے کہ سودکوئی قابل اعتراض چیزاگر ہے بھی تو صرف اس صورت میں جبکہ وہ ان لوگوں سے وصول کیاجائے جواپی ذاتی ضروریات پرخرچ کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، رہے وہ قرضے جو کاروبار میں لگانے کے لیے حاصل کیے گئے ہوں ،تو ان پرسود کالین دین سراسر عائز ومعقول اورحلال وطیب ہےاوراس میں دین اخلاق عقل اوراصول علم معیشت ،کسی چیز کے اعتبار سے بھی (۱) سودیت روس کے تاز ہ ترین قانون وراثت میں اولا د، بیوی، شوہر، والدین، بھائیوں بہنوں اورمتبنیٰ کووارث کٹیبرایا گیا ہے۔ نیزیہ قاعدہ بھی مقرر کیا گیا ہے کہ آ دمی اپنا تر کہا پنے حاجت مندقریبی رشتہ داروں اور پبلک اداروں میں تقسیم کرنے کی وصیت کرسکتا ہے مگر رشتہ داروں کا حق مقدم ہے۔اس کے ساتھ ایسی وصیت ممنوع کھبرائی گئی ہے جس کامقصود نابالغ اولا دیاغریب وارثوں کوحق وراثت ہےمحروم کرنا ہو۔اس قانون کو دیکھ کرکو کی شخص پیچسوں کیے بغیرنہیں روسکتا کہ اشتراکی''تر قی پیندوں''نے ۱۹۴۵ء میں اس قانون کی طرف'' رجعت''فر مائی ہے جو ۲۲۵ء میں بنایا گیا تھا۔ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس پر مزید وہ خوش فہمیاں ہیں جن کی بنا پر قدیم طرز کے بنوں اور ساہوکاروں کی سودخواری سے موجودہ زمانے کے بینکنگ کوایک مختلف چیز سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان بینکوں کا''ستھرا'' کاروبار توبالکل ایک پاکیزہ چیز ہے، جس سے ہرشم کا تعلق رکھا جاتا ہے۔ اسی بنا پر اب سود کی شرعی تعریف بد لنے کی کوشش کی جارہی ہے اور کہا جارہا ہے کہ قر آن میں جس سودکو حرام کیا گیا ہے اس کی تعریف میں میسود سرے سے آتا ہی نہیں۔ ان تمام مغالطوں کے چکر سے جولوگ نکل گئے ہیں وہ بھی یہ جھنے میں مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ سود کوقانو نا بندکر دینے کے بعد موجودہ زمانے میں مالیات کا نظم کس طرح قائم ہوسکتا ہے۔

وقانو نا بندکر دینے کے بعد موجودہ زمانے میں مالیات کا نظم کس طرح قائم ہوسکتا ہے۔

آئیندہ صفحات میں ہم انہی مسائل کوصاف کرنے کی کوشش کریں گے۔

## سود کی عقلی توجیهات

سب سے پہلے جس بات کو طے ہونا چاہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا فی الواقع سودایک معقول چیز ہے؟ کیا درحقیقت عقل کی روسے ایک شخص اپنے دیے ہوئے قرض پرسود کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے؟ اور کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ جو شخص کسی سے قرض لے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھنہ کچھ سود بھی دے؟ یہ اس بحث کا اولین سوال ہے اور اس کے طے ہونے میں آدھی سے زیادہ بحث آپ سے آپ طے ہوجاتی ہے۔ کیوں کہ اگر سودا یک معقول چیز ہے تو پھر تح کیم سود کے مقد مے میں کوئی جان باتی نہیں رہتی اور اگر سود کوعقل وانصاف کی روسے درست ثابت نہیں کیا جاسکتا تو پھر یہ امرغور طلب ہوجاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اس نامعقول چیز کو باتی رکھنے پر آخرکیوں اصرار کیا جائے؟

#### توجيهاول

اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے جس دلیل سے ہم کوسابقہ پیش آتا ہے۔ وہ سہ کہ جو شخص کسی دوسر شخص کو اپنا نداز کیا ہوا مال قرض دیتا ہے وہ خطرہ مول لیتا ہے، ایثار کرتا ہے، اپنی ضرورت روک کر دوسر نے کی ضرورت پوری کرتا ہے، جس مال سے وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے اور سے دوسر نے کے حوالے کرتا ہے۔ قرض لینے والے نے اگر قرض اس لیے لیا ہے کہ اپنی کوئی فرورت اس سے پوری کر بے تواسے اس مال کا کرا بیا داکرنا چاہیے، جس طرح وہ مکان یا فرنیچر یا سواری کا کرا بیا داکرتا ہے۔ یہ کرا بیا مال

اس کے حوالے کرنے میں برداشت کیا اوراس امر کا معاوضہ بھی ہوگا کہ دائن نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت خود استعال کرنے کے بیائے اس کواستعال کرنے کے لیے دے دی۔اوراگر مدیون نے یقرض کسی نفع آور کام میں لگانے کے لیے لیا ہے تو پھر تو دائن اس پرسود مانگنے کا بدر جداولی مستحق ہے۔ جب مدیون اس کی دی ہوئی دولت سے فائدہ اٹھار ہا ہے تو آخر دائن اس فائدے میں سے کیوں نہ حصہ یائے۔؟

اس توجیہ کا پیرصہ بالکل درست ہے کہ قرض دینے والا اپنا مال دوسرے کے حوالے کرنے میں خطرہ بھی مول لیتا ہے اورا یار بھی کرتا ہے لیکن اس سے بینتیجہ کیسے نکل آیا کہ وہ اس خطرے اورا یار کی قیمت پانچ یادس فی صدی سالانہ یاششاہی یا ماہوار کے حساب سے وصول کرنے کاحق رکھتا ہے؟ خطرے کی بنیاد پر جوحقوق معقول طریقہ سے اس کو پہنچتے ہیں وہ اس سے دیا جو نہیں ہیں کہ وہ مدیون کی کوئی چیز رہن رکھ لے یا اس کی کسی چیز کی کفالت پر قرض دے یا اس سے کوئی ضامن طلب کرے یا پھر سرے سے خطرہ ہی مول نہ لے اور قرض دینے سے انکار کردے ۔گرخطرہ نہ تو کوئی مال تجارت ہے جس کی کوئی قیمت ہوا ور نہ کوئی مکان یا فرنیچر یا سواری ہے کہ اس کا کوئی کرا بیہ ہو سکے ۔ رہا ایٹار تو وہ اس وقت تک ایٹار ہے جب تک کہ وہ کا روبار نہ ہو۔ آدمی کو ایٹار کرنا ہوتو پھر ایٹار ہی کرے اور اس اخلاقی فعل کے اخلاقی فوائد پر راضی رہے اور اگروہ معاوضے کی بات کرتا ہے تو پھر ایٹار کا ذکر نہ کرے بلکہ سیر بھی طرح سوداگری کرے اور بتائے کہ وہ قرض کے معاصل میں اصل رقم کے علاوہ ایک مزیدر تم ماہ وار یا سالانہ کے حساب سے جووصول کرتا ہے اس کا آخروہ کس بنیا دیر مستحق ہے؟

کیا میہ ہرجانہ ہے؟ مگر جورقم اس نے قرض دی ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد تھی اور اسے وہ خود استعمال بھی نہیں کرر ہا تھا اس لیے یہاں فی الواقع کوئی'' ہرج'' واقع ہی نہیں ہوا کہ اپنے دیے ہوئے اس قرض پروہ کوئی'' ہرجانہ'' لینے کامشخق ہو۔

کیا پیکرا پہ ہے؟ مُکرکرا پیتوان چیزوں کا ہوا کرتا ہے جنھیں کرا پیددار کے لیے مہیا کرنے اور درست رکھنے پرآ دمی اپناوفت ، محنت اور جو مال صرف کرتا ہے اور جو کرا پیدار کے استعال سے خراب ہوتی ہیں، ٹوٹتی چھوٹی ہیں اور اپنی قیمت کھوتی رہتی ہیں۔ پیتر یف اشیائے استعال ، مثلاً فرنیچر اور سواری وغیرہ پر تو صادق آتی ہے اور انہی کا کرا پیا کیے معقول چیز ہے، کیکن اس تعریف کا اطلاق کسی طرح بھی نہ تو اشیاء صرف مثلاً گیہوں اور پھل وغیرہ پر ہوتا ہے اور نہ روپے پر ہوتا ہے

جوم محض اشیاءاورخدمات خرید نے کاایک ذریعہ ہے۔اس لیےان چیزوں کا کرایہایک بے معنی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دائن جو کچھ کہ سکتا ہے وہ بیہے کہ میں دوسر سے تخص کو اپنے مال سے فائدہ اٹھانے کاموقع دےرہا ہوں ،للہذا مجھےاس فائدے میں سے حصہ ملنا حیا ہیے۔ بیالبت ایک معقول بات ہے مگر سوال رہے ہے کہ جس فاقہ کش آ دمی نے اپنے بھوکے بال بچوں کا پیٹ کھرنے کے لیےتم سے • ۵ رویے عاریتاً حاصل کیے ہیں، کیا واقعی وہ تبہارے دیے ہوئے غلے یا رویے سے ایساہی'' فائدہ''اٹھار ہاہے،جس میں سےتم ایک چھٹا نک فی سیریا دورویے فی صد ماہ وار کے حساب سے اپنا حصہ یانے کے مستحق ہو؟ فائدہ تووہ بے شک اٹھار ہاہے ، اس استفادے کا موقع بلاشبتم نے ہی اسے دیا ہے، کیکن عقل ، انصاف ، معاثی علم ، کاروباری اصول ، آخر کس چیز کی رو ہے اس فائدے اور اس موقع استفادہ کی بینوعیت قرار پاتی ہے کہتم اس کی ایک مالی قیمت مشخص کرواور قرض ما نگنے والے کی مصیبت جتنی زیادہ سخت ہوانتیٰ ہی میہ قیمت بھی زیادہ ہوجائے اوراس کی مصیبت ز دگی کا زمانه جتنا دراز ہوتا جائے تمہارے دیے ہوئے اس'' موقع استفادہ'' کی قیمت بھی مہینوں اور برسوں کے حساب سے اس پر بڑھتی اور چڑھتی چلی جائے؟ تم اگرا تنابروا دل نہیں رکھتے کہ ایک حاجت منداور آفت رسیدہ انسان کو اپنی ضرورت سے زائد بچاہوا مال عطا کردو۔ تو حد سے حد جو بات تمہارے لیے معقول ہوسکتی ہے وہ پیہ ہے کہ اپنی رقم کی واپسی کا اطمینان کر کے اسے قرض دے دواورا گرتمہارے دل میں قرض دینے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو بدرجهٔ خریبھی ایک معقول بات ہوسکتی ہے کہتم سرے سے اس کو کچھ نہ دو، مگر کا روبار اور تجارت کی بیکون سی معقول صورت ہے کہ ایک شخص کی مصیبت اور نکلیف تمہارے لیے نفع اندوزی کا موقع ٹھیرے، بھوکے پیٹ اور جاں بلب مریض تمہارے لیے روپیدلگانے (INVESTMENT) کی جگہ قراریا ئیں اورانسانی مصائب جتنے بڑھیں اتنے ہی تمہار نفع کے امکانات بھی بڑھتے جلے جائیں؟

"'' فائدہ اٹھانے کا موقع دینا''اگر کسی صورت میں کوئی مالی قیمت رکھتا ہے تو وہ صرف وہ صورت ہے جب کہ روپیہ لینے والا اسے کسی کا روبار میں لگار ہا ہو۔اس صورت میں روپیہ دینے والا اسے کسی کا روبار میں سے حصہ ملنا چاہیے، جومیر سے روسرا شخص فائدہ اٹھار ہاہے۔لیکن مین طاہر ہے کہ سرمایہ بجائے خود کوئی منافعہ پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا بلکہ وہ منافعہ صرف اس صورت میں پیدا کرتا ہے جب انسانی محت و ذہانت اس پر کام

کرے۔ پھرانسانی محنت و ذہانت اس کے ساتھ لگتے ہی منافع پیدا کر نانہیں شروع کردیتی بلکہ اس کے نفع آ در ہونے میں ایک مدت در کار ہوتی ہے۔ مزید برآ ل اس کا نفع آ در ہونا یقین نہیں ہے، اس میں نقصان اور دیوالیہ کا بھی امکان ہے اور نفع آ در ہونے کی صورت میں بھی یہ پیشگی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کس وقت کتنا نفع پیدا کرے گی۔ اب یہ بات کس طرح معقول ہو سکتی ہے کہ رو پیددینے والے کا منافع اسی وقت سے شروع ہوجائے جبکہ انسانی محنت و ذہانت نے اس مور ہے کہ اور ہی معین ہو، جبکہ سرمایہ کے ساتھ انسانی محنت کے ملئے سے نفع پیدا ہونا نہ تو یقینی ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس سے فی الواقع ساتھ انسانی محنت کے ملئے سے نفع پیدا ہونا نہ تو یقینی ہے اور نہ یہ معلوم ہے کہ اس سے فی الواقع کتنا نفع پیدا ہوگا؟

معقولیت کے ساتھ جو اِت کہی جاسکتی ہے وہ بیہ ہے کہ جو شخص اپنا پس انداز کیا ہوا روپیکسی نفع آور کام میں لگانا حابتا ہوا سے محنت کرنے والوں کے ساتھ شرکت کامعاملہ کرنا چاہیے اور نفع نقصان میں ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ دار بن جانا جا ہیے۔ نفع کمانے کا یہ آخرکون سامعقول طریقہ ہے کہ میں ایک شخص کا شریک بننے کے بجائے اسے سورویے قرض دوں اور اس سے کہوں کہ چوں کہ تواس رقم سے فائدہ اٹھائے گا اس لیے تجھے پرمیرا بیرت ہے کہ مجھے مثلاً ایک روپیہ ماہواراس وقت تک دیتارہے جب تک میرے بیرویے تیرے کاروبار میں استعال ہورہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب تک اس سر مایہ کو استعال کر کے اس کی محنت نے نفع پیدا کرنا نہ شروع کیا ہواس وقت تک آخر وہ کون سامنا فع موجود ہے جس میں سے حصہ مانگنے کاحق مجھے پنچتا ہو؟ اگروہ څخص کاروبار میں فائدے کے بجائے نقصان اٹھائے تو میں کس عقل وانصاف کی روہے بیرما ہوار'' منافع''اس ہے وصول کرنے کاحق رکھتا ہوں؟ اورا گراس کا منافع ایک روپیها ہوارہے کم رہے۔ تو مجھے ایک روپیہ ماہوار لینے کا کیاحق ہے؟ اورا گراس کا کل منافع ایک ہی روپیہ ہوتو کون ساانصاف بہ جائز رکھتا ہے کہ جس شخص نے مہینہ بھر تک اپناوقت ،محنت ، قابلیت اور ذاتی سرمایہ،سب کچھ صرف کیا وہ تو کچھ نہ پائے اور میں جو صرف سورو پے اس کو دے کرالگ ہوگیا تھا،اس کاسارا منافع لےاڑوں؟ ایک بیل بھی اگر تیلی کے لیے دن بھرکولہو چلا تا ہے تو کم از کم اس سے جارہ مانگنے کاحق تو ضرور رکھتا ہے گریہ سودی قرض ایک کاروباری آ دمی کووہ بيل بناديتا ہے جے كولهوتو دن بھرمير بے ليے چلانا چا ہے اور چاره كہيں اور سے كھانا چاہے! پھرا گر بالفرض ایک کاروباری آ دمی کامنافع اس متعین رقم سے زائد بھی رہے جوقرض

دیے والے نے سود کے طور پر اس کے ذمہ لگائی ہو، تب بھی عقل ، انصاف ، اصول تجارت اور قانون معیشت کسی چیز کی روسے بھی اس بات کو معقول ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ تا جر ، صناع ، کا شذکار اور دوسرے تمام وہ لوگ جواصل عاملین پیدائش ہیں، جو سوسائٹی کی ضروریات تیار اور فراہم کرنے میں اپنے اوقات صرف کرتے ہیں۔ مختیں برداشت کرتے ہیں، دماغ کڑاتے ہیں اور اپنے جسم و ذہن کی ساری قو تیں کھیا دیتے ہیں۔ ان سب کا فائدہ تو مشتبہ اور غیر معین ہو گرصرف اس ایک آ دمی کا فائدہ تقین اور معین ہو جس نے اپنی پس انداز کی ہوئی رقم قرض دے دی ہے۔ ان سب کے لیے تو نقصان کا خطرہ بھی ہو گراس کے لیے خالص نفع کی گارٹی ہو۔ ان سب کے نفع کی شرح بازار کی قیمتوں کے ساتھ گرتی اور چڑھتی رہے گریدا کی اللہ کا بندہ جونفع ایپ لیے طے کرچکا ہے وہ اسے جول کا توں ماہ ہماہ اور رسال برسال ملتارہے ن

توجيه دوم

اس تقید سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بادی انظر میں سودکو ایک معقول چیز قرار دینے کے لیے جودلائل کافی سمجھ لیے جاتے ہیں، ذرا گہرائی میں جاتے ہی ان کی کمزوری گھنی شروع ہوجاتی ہے۔ جہال تک اس قرض کا تعلق ہے جو شخصی حاجات کے لیے لیاجا تا ہے اس پر سودعا کد ہوجاتی ہے۔ جہال تک اس قرض کا تعلق ہے جو شخصی حاجات کے لیے لیاجا تا ہے اس پر سودعا کہ کمزور مقد ہے سے ہاتھ اٹھالیا ہے۔ رہاوہ قرض جو کاروباری اغراض کے لیے لیاجا تا ہے، تو اس کمزور مقد ہے سے ہاتھ اٹھالیا ہے۔ رہاوہ قرض جو کاروباری اغراض کے لیے لیاجا تا ہے، تو اس کے بارے میں بھی حامیان سود کو اس پیچیدہ سوال سے سابقہ پیش آتا ہے کہ سود آخر کس چیز کی قیمت ہے؟ ایک دائن اپنے سرمایہ کے ساتھ مدیون کووہ کون کی جو ہری (SUBSTANTIAL) چیز کی دیتا ہے۔ جس کی ایک مالی قیمت اوروہ بھی ماہ یہ ماہ وسال بہ سال اداشد نی قیمت ما نگنے کا اسے حق دیتا ہے۔ جس کی ایک مالی قیمت اوروہ بھی ماہ یہ ماہ وسال بہ سال اداشد نی قیمت ما نگنے کا اسے حق بینہ سود کی ہے؛ گرددھقیقت یہ عتراض کرسکتا ہے کہ پھرتم زمین کر کے حیاب ہے بیٹی میں کر لینے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں خود بھن اور کو کا تعلی نہیں ہوں بلکہ میں خود بھن ایک سے مقالہ ہی سے کہ ما لک زمین اور کا تعلی ہو دیتا ہی اور اس کو بھن ہو گرد کے جائز جو اب میل ہو کہ کہ اس کرنے ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ

پنچاہو؟اس چیز کے تحض کرنے میں حامیان سودکوخاصی پریشانی پیش آئی ہے۔

ایک گروہ نے کہا کہوہ'' فائدہ اٹھانے کاموقع'' ہے۔لیکن جیسا کہاو پر کی تقید سے آپ کومعلوم ہو چکا ہے، یہ'' موقع'' کسی متعین اور قینی اور روز افزوں قیت کا ستحقاق پیدائہیں کرتا ، بلکہ صرف اس صورت میں ایک متنا سب نفع کا استحقاق پیدا کرتا ہے جب کہ فی الواقع روییہ لینے والے کوفع ہو۔

دوسرا گروہ تھوڑی ہی پوزیش تبدیل کر کے کہتا ہے کہ وہ چیز '' مہلت' ہے جودائن اپنے سر مایہ کے ساتھ اس کے استعمال کے لیے مدیون کودیتا ہے۔ یہ مہلت بجائے خودا پنی ایک قیمت کھتی ہے اور جس قدر یہ دراز ہوتی جائے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس روز آ دمی روپیہ کے کرکام میں لگا تا ہے اس روز سے لے کرکام میں لگا تا ہے اس روز سے لے کراس دن تک جب کہ اس سر مایہ کے ذریعہ سے تیار کیا ہوا مال بازار میں پنچے اور قیمت لائے ایک ایک لمحہ کاروباری آ دمی کے لیے قیمتی ہے۔ یہ مہلت اگراسے نہ ملے اور نیج ہی میں سر مایہ اس سے واپس لے لیا جائے تو سرے سے اس کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ وقت روپیہ لے کرلگانے والے کے لیے یقیناً ایک قیمت رکھتا ہے جس سے وہ ناکہ ہا تھار ہا ہے، پھر کیوں نہ روپیہ دینے والا اس فائدہ میں سے حصہ لے؟ اور اس وقت کی کی ویشتی کے ساتھ مدیون کے لیے نفع کے امکانا سے بھی لامحالہ کم وہیش ہوتے ہیں، پھر کیوں نہ دائن وقت ہی کی درازی وکوتا ہی کے لئا ظاسے اس کی قیمت شخص کرے؟

مگریہاں پھر بیسوال پیداہوتا ہے کہ آخرروپید سے والے کوس ذریعیا سے معلوم ہوگیا کہ جوھن کام لگانے کے لیے اس سے روپیہ لے رہاہے وہ ضرور نفع ہی حاصل کرے گا نقصان سے دو چار نہ ہوگا؟ اور پھر بیاس نے کیسے جانا کہ اس کا نفع بھی لازماً اس قدر فی صدی رہے گا۔لہذا ضرورات نی صدی اس کوروپید دینے والے کا حصدادا کرنا چاہیے؟ اور پھراس کے پاس بی حساب لگانے کا آخر کیا ذریعہ ہے کہ وہ وقت جس کے دوران میں مدیون کو اپنے روپے کے استعال کی مہلت دے رہا ہے لازماً ہر مہینے اور ہر سال اتنا نفع لا تارہے گا۔لہذا ضروراس کی ماہواریا سالانہ قیمت قرار پانی چاہیے؟ ان سوالات کا کوئی معقول جو اب حامیان سود کے پاس نہیں ہے، اس لیے بات پھر وہیں آجاتی ہے کہ کاروباری معاملات میں اگر کوئی چیز معقول ہے تو وہ صرف نفع ونقصان کی شرکت اور متناسب حصد داری ہے نہ کہ سود جو ایک متعین شرح کے ساتھ عائد کر دیا جائے۔

توجيه سوم

ایک اورگروہ کہتا ہے کہ نفع آوری سرمایہ کی ذاتی صفت ہے، لہذا ایک شخص کا دوسر کے فراہم کردہ سرمایہ کو استعال کرنا بجائے خوداس امر کا استحقاق پیدا کرتا ہے کہ دائن سود مانگے اور مدیون ادا کرے ۔ سرمایہ یہ قوت رکھتا ہے کہ اشیاء ضرورت کی تیاری و فراہمی میں مددگارہو۔ سرمایہ کی مدد سے اتنا سامان تیار ہوتا ہے جتنا اس کی مدد کے بغیر نہیں ہوسکتا ۔ سرمایہ کی مدد شامل حال ہونے سے زیادہ مقدار میں زیادہ اچھامال تیار ہوتا ہے۔ اور اچھی قیمت دینے والی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ کم اور گھٹیا تیار ہوتا ہے اور ایسے مواقع پرنہیں پہنچ سکتا جہاں زیادہ قیمت مل صفح سے ۔ یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ نفع آوری ایک ایسی صفت ہے جو سرمایہ کی ذات میں ودیعت کردی گئی ہے۔ لہذا مجرد اس کا استعال ہی سود کا استحقاق پیدا کردیتا ہے۔

لیکن اول تو یہ دعویٰ ہی بداہتہ غلط ہے کہ سرمایہ میں'' نفع آوری''نام کی کوئی ذاتی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ صفت تواس میں صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ آدمی اسے لے کر کسی مثمر کام میں لگائے مصرف اس صورت میں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ روپیہ لینے والا چونکہ اس سے ایک نافع کام لے رہا ہے اس لیے اسے نفع میں حصہ دینا چاہیے۔ مگر جو شخص بیاری میں علاج پرصرف کرنے کے لیے یاکسی میت کی جہیز و تعفین کے لیے روپیة قرض لے رہا ہے اس کے پاس یہ سرمایہ آخرکون ہی معاشی قدر پیدا کرتا ہے جس میں حصہ بٹانے کاحق دائن کو پہنچا ہو؟

پھر جوسر ماپیفع آور کاموں میں لگایا جاتا ہے وہ بھی لاز مازیادہ قیمت ہی پیدائہیں کرتا کہ بید دعویٰ کیا جاسکے کہ نفع بخش اس کی ذاتی صفت ہے۔ بسااوقات کسی کام میں زیادہ سرمایہ لگادینے سے نفع بڑھنے کے بجائے گھٹ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ الٹے نقصان کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج کل تجارتی دنیا پرتھوڑی تھوڑی مدت بعد جو بحرانی دورے(CRISIS) پڑتے رہتے ہیں اور کی وجہ یہی توہے کہ جب سرمایہ دار کا روبار میں بے تحاشا سرمایہ لگاتے چلے جاتے ہیں اور پیداوار بڑھنی شروع ہوتی ہے تو قیمتیں گرنے گئی ہیں اور افزونی مال کے ساتھ ارزانی قدر رفتہ رفتہ بیں مدکو پہنچ جاتی ہے کہ سرمایہ لگانے سے کسی نفع کی توقع باقی نہیں رہتی۔

مزید برآں سر مایہ میں نفع آوری کی اگر کوئی صفت ہے بھی تواس کا قوت سے فعل میں آنا بہت ہی دوسری چیزوں پر مخصر ہے مثلاً اس کے استعال کرنے والوں کی محنت، قابلیت، ذہانت اور تجربہ کاری۔ دوران استعال میں معاشی ، تمدنی اور سیاسی حالات کی سازگاری ، آفات زمانہ سے محفوظیت بیاورالیسے ہی دوسرے امور نفع بخشی کے لازمی شرائط ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو بسا اوقات سرمایہ کی ساری نفع بخشی ختم ہوجاتی ہے بلکہ الٹی نقصان میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ مگر سودی کاروبار میں سرمایہ دینے والانہ تو خودان شرطوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور نہ بہی مانتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی شرط کے مفقود ہوجانے سے اس کا سرمایہ نفع آور نہ ہوسکا تو وہ کوئی سود لینے کاحق دار نہ ہوگا۔ وہ تو اس بات کا مدعی ہے کہ اس کے سرمایہ کا استعال بجائے خوداکی متعین شرح کے ساتھ سود کا استحقاق پیدا کرتا ہے خواہ فی الواقع کوئی '' نفع آوری'' اس سے ظہور میں آئی ہویا نہ آئی ہو۔

بدرجہ ہر خواگر یہ بھی مان لیاجائے کہ سر ماید کی ذات ہی میں نفع بخشی موجود ہے جس کی بناپر سر ماید دینے والا نفع میں سے حصہ پانے کا مستحق ہے تب بھی آخر وہ کون ساحساب ہے جس سے تعین کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ آج کل سر ماید کی نفع بخشی لاز مااس قدر ہے لہذا جولوگ سر ماید کے کراستعال کریں ان کولاز مااس شرح سے سودادا کرنا چا ہیں۔ اوراگر یہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ زمانہ حال کے لیے اس شرح کا تعین کسی حساب سے ممکن ہے تو ہم یہ بیجھنے سے تو بالکل ہی قاصر ہیں کہ جس سر ماید دار نے ۱۹۲۹ء میں کسی کاروباری ادار ہے کو اسال کے لیے اس شرح کا تو تشرح سود پر قرض دیا تھا اس کے پاس یہ معلوم کرنے کا آخر کیا ذریعہ تھا کہ آئندہ دس اور ہیں سال کے دوران میں سر ماید کی نفع بخشی ضرور معلوم کرنے کا آخر کیا ذریعہ تھا کہ آئندہ دس اور ہیں سال کے دوران میں سر ماید کی نفع بخشی ضرور آخر ہی کہ معیار پر قائم رہے گی۔ خصوصاً جب کہ ۱۹۵۹ء میں بازار کی شرح سود ۱۹۲۹ء سے بالکل مختلف ہوجائے تب کس دلیل سے اس شخص کو حق بالکل مختلف ہوا دو ۱۹۲۹ء میں اس سے بھی زیادہ مختلف ہوجائے تب کس دلیل سے اس شخص کو حق بیانیا جسے تھی طور پر بیں سال کے لیے اور دوسرے ادارے سے دس سال کے لیے اور دوسرے ادارے سے متعین کر الباتھا۔

توجيه چہارم

' آخری توجیہ میں ذرازیادہ ذہانت صرف کی گئی ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:انسان فطر تأ حاشر کے فائدے،لطف،لذت اور آسودگی کو دور دراز مستقبل کے فوائد ولذائد پرتر جیح دیتا ہے۔ مستقبل جتنا دور ہو، اسی قدراس کے فوائد ولذائد مشتبہ ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے آدمی کی نگاہ میں ان کی قیمت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس ترجیح عاجلہ اور مرجوحیت آجلہ کے متعدوجوہ ہیں، مثلاً: ا۔ مستقبل کا تاریکی میں ہونا اور زندگی کا غیر بقینی ہونا جس کی وجہ سے فوائد مشتبہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی کوئی تصویر بھی آدمی کی چیثم تصور میں نہیں ہوتی۔ بخلاف اس کے آج جو نقد فائدہ حاصل ہور ہاہے وہ بقینی بھی ہے اور اس کوآدمی بچشم سربھی دیکھر ہاہے۔

۲۔ جو شخص اس وقت حاجت مند ہے اس کی حاجت کا اس وقت پورا ہو جانا اس کے لیے اس سے بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے کہ آئندہ کسی موقع پر اس کو وہ چیز ملے، جس کاممکن ہے کہ وہ اس وقت حاجت مند ہوا ورممکن ہے کہ نہ ہو۔

سو۔ جو مال اس وقت مل رہا ہے وہ بالفعل کا رآ مداور قابل استعال ہے، اس لحاظ سے وہ اس مال پرفوقیت رکھتا ہے جوآئندہ کسی وقت حاصل ہوگا۔

ان وجوہ سے حاضر کا نقد فائدہ مستقبل کے مشتبہ فائدے پرترجی رکھتا ہے۔ لہذا آئ جو خوص ایک رقم قرض لے رہا ہے اس کی قیمت لازماً اس رقم سے زیادہ ہے جو وہ کل دائن کو ادا کرے گا اور سودوہ قدر زائد ہے جوادائیگی کے وقت اصل کے ساتھ شامل ہوکراس کی قیمت کو اس رقم کے برابر کرتی ہے جوقرض دیتے وقت دائن نے اس کودی تھی۔ مثال کے طور پراس معاملہ کو یوں سجھتے کہ ایک شخص ساہوکار کے پاس آتا ہے اور اس سے سورو پے قرض مانگتا ہے۔ ساہوکار اس سے سے بات طے کرتا ہے کہ آج جوسور روپے وہ اس کودے رہا ہے ان کے بدلے میں وہ ایک سال بعد اس سے سال بعد اس سے ہورہا ہے۔ تین روپے اس فرق کے برابر ہیں جو حاضر کے مال اور مستقبل کے سام اروپوں سے ہورہا ہے۔ تین روپے اس فرق کے برابر ہیں جو حاضر کے مال اور مستقبل کے سام اروپوں کے ساتھ شامل نہ ہول گے ان کی قیمت ان سوروپیوں کے برابر نہ ہوگی جوقرض دیتے وقت دائن نے مدیون کودیے تھے۔

یقوجیہہ جس ہوشیاری کے ساتھ کی گئی ہے اس کی داد نہ دیناظلم ہے گر درحقیقت اس میں حاضراور مستقبل کی نفسیاتی قیمت کا جوفرق بیان کیا گیا ہے وہ ایک مغالطہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔
کیا فی الواقع انسانی فطرت حاضر کو مستقبل کے مقابلہ میں زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی مجھتی

ہے؟اگریہ بات ہے تو کیا وجہ ہے کہ بیش تر لوگ اپنی ساری کمائی کوآج ہی خرچ کرڈ النامناسب نہیں سمجھتے بلکہ اس کے ایک جھے کومتنقبل کے لیے بچار کھنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ شاید آپ کو ایک فی صدی بھی ایسے آ دمی نملیں گے جوفکر فرداسے بے نیاز ہوں اور آج کے لطف ولذت پر اپنا سارامال اڑا دینے کوتر جیج دیتے ہیں۔ کم از کم ۹۹ فی صدی انسانوں کا حال تو یہی ہے کہ وہ آج کی ضرورتوں کوروک کرکل کے لیے پچھ نہ پچھ سا مان کررکھنا جا ہتے ہیں۔ کیونکہ مستقبل میں پیش آنے والى بهت سى متوقع اورممكن ضرورتيں اوراندليش نا ك صورتيں اليى ہوتى ہيں جن كا خيالي نقشة آ دمي کی نگاہ میں ان حالات کی بنسبت زیادہ بڑااوراہم ہوتا ہے جن سے وہ اس وقت کسی نہ کسی طرح کشتم پشتم گزرے جارہا ہے۔ پھروہ ساری دوڑ دھوپ اور تگ ودوجوا یک انسان زمانۂ حال میں كرتا ہے اس سے مقصود آخراس كے سواكيا ہوتا ہے كه اس كامستقبل بہتر ہو؟ اپني آج كى محنتوں كے سارے ثمرات آدمی اسى كوشش ميں تو كھپا تا ہے كہ اس كے آنے والے ايام زندگى آج سے زيادہ اچھی طرح بسر ہوں۔ کوئی احمق ہے احمق آ دمی بھی بہ مشکل آپ کوابیامل سکے گا جواس قیمت پرایخ حاضر کوخوش آئند بنانا پیند کرتا ہو کہ اس کامستقبل خراب ہوجائے یا کم از کم آج سے زیادہ بدر ہو۔ جہالت ونادانی کی بنایر آدمی ایسا کرجائے یاکسی وقتی خواہش کے طوفان سے مغلوب ہوکر ایسا کرگزرے توبات دوسری ہے، ورنہ سوچ سمجھ کرتو کوئی شخص بھی اس رویے کھیجے ومعقول قرار نہیں دیتا۔ پھرا گرتھوڑی دریے لیے اس دعوے کو جوں کا توں مان بھی لیا جائے کہ انسان حاضر کے اطمینان کی خاطرمستقبل کے نقصان کو گوارا کرنا درست سمجھتا ہے ، تب بھی وہ استدلال ٹھیک نہیں بیٹھتا جس کی بنااس دعوے پررکھی گئی ہے۔قرض لیتے وقت جومعاملہ دائن اور مدیون کے درمیان طے ہوا تھااس میں آپ کے قول کے مطابق حاضر کے ۱۰۰روپیوں کی قیمت ایک سال بعد کے سام اروپیوں کے برابرتھی لیکن اب جوایک سال کے بعد مدیون اپنا قرض ادا کرنے گیا تو واقعی صورت معاملہ کیا کھہری؟ میر کہ حاضر کے ۳۰ اروپے ماضی کے سوروپیوں کے برابر ہوگئے۔ اوراگر پہلے سال مدیون قرض ادانہ کرسکا تو دوسرے سال کے خاتمے پر ماضی بعید کے سوروپیوں کی قیمت حاضر کے ۱۰۶ روپیوں کے برابر ہوگئی ۔کیا فی الواقع ماضی اورحال میں قدرو قیمت کا یہی تناسب ہے؟ اور کیا بیاصول بھی صحیح ہے کہ جتنا جتنا ماضی پرانا ہوتا جائے اس کی قیمت بھی حال کے مقابلے میں بڑھتی چلی جائے؟ کیا پہلے گزری ہوئی ضرورتوں کی آسودگی آپ کے لیے

اتن ہی قابل قدر ہے کہ جورو پیرآپ کوایک مدت دراز پہلے ملاتھااور جس کوخرچ کرے آپ بھی کا نسیامنیساً کر چکے ہیں وہ آپ کے لیے زمانے کی ہرساعت گزرنے پرحاضر کے روپے سے زیادہ فیمتی ہوتا چلاجائے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کوسوروپے استعال کیے ہوئے بچاس برس گزرچکے ہوں تواب ان کی قیمت ڈھائی سوروپے کے برابر ہوجائے؟

### شرح سود کی'' معقولیت''

یہ ہے ان دلائل کی کل کا ئنات جوسودخواری کے وکیل اس کوعقل وانصاف کی روسے ایک جائز ومناسب چیز ثابت کرنے کے پیش کرتے ہیں۔ تقید سے آپ کومعلوم ہوگیا کہ معقولیت ہے اس نایاک چیز کودور کا بھی تعلق نہیں ہے کسی وزنی دلیل سے بھی اس بات کی کوئی معقول وجہ پیش نہیں گی جاسکتی کہ سود کیوں لیااور دیا جائے لیکن پیجیب بات ہے کہ جو چیز اس قدرغیرمعقول تھی ،مغرب کےعلاءاورمفکرین نے اس کو بالکل بدیہیات ومسلمات میں شامل کرلیا اورنفس سودی معقولیت کوگو یاایک طے شدہ اور مانی ہوئی حقیقت فرض کر کے ساری گفتگواس امریر مرکوزکردی کہشرح سود''معقول''ہونی چاہیے۔دورجدید کےمغربی لٹریچرمیں یہ بحث تو آپ کوکم ہی ملے گی کہ سود بجائے خود لینے اور دینے کے لائق چیز ہے بھی یانہیں ،البتہ جو پچھ بھی ردوقد ح آپان کے ہاں دیکھیں گے وہ زیادہ تراس امرہے متعلق ہوگی کہ فلاح شرح سود' بیجا''اور'' حد سے برقصی ہوئی'' ہےاس لیے قابل اعتراض ہے اور فلال شرح''معقول' ہے اس لیے قابل قبول ہے۔ گر کیا فی الواقع کوئی شرح سود معقول بھی ہے؟ تھوڑی دریے لیے ہم اس سوال کو نظرانداز کیے دیتے ہیں کہ جس چیز کا بجائے خودمعقول ہونا ثابت نہیں کیا جاسکتا اس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بحث پیداہی کہاں ہوتی ہے۔اس سوال سے قطع نظر کر کے ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخروہ کون ہی شرح سود ہے جس کوفطری اور معقول کہا جاتا ہے؟ اورایک شرح کے لیے بے جایا بجا ہونے کا آخر معیار کیا ہے؟ اور کیا در حقیقت دنیا کے سودی کا روبار میں شرح سود کانعین کسی عقلی (RATIONAL) بنیاد پر ہور ہاہے؟

اسسوال کی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو اولین حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ'' معقول شرح سود' نامی کوئی چیز دنیا میں بھی نہیں پائی گئی ہے مختلف شرحوں کومختلف زمانوں میں معقول قرار دی گئی ہیں بلکہ ایک ہی

زمانہ میں ایک جگہ معقول شرح کچھ ہے اور دوسری جگہ کچھ اور۔ قدیم ہندودور میں کوٹلیہ (KAUTILYA) کی تصری کے مطابق ۱۵ سے ۲۰ فی صدی سالانہ تک شرح سود بالکل معقول اور جائز بھی جاتی تھی اورا گرخطرہ زیادہ ہوتواس سے بھی زیادہ شرح ہوسکتی تھی۔اٹھارویں صدی کے وسط آخر اور انیسویں صدی کے وسط اول میں ہندوستانی ریاستوں کے جومالی معاملات ایک طرف دلیں ساہوکاروں سے اور دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت سے ہوتے تھے ان میں بالعموم ۴۸ فی صدی سالانہ شرح رائج تھی۔۱۹۱۸۔۱۹۱۸ ما ۱۹۱۹ء کی جنگ عظیم کے زمانے میں علومت ہند نے آلا فی صدی سالانہ شرح سود ۱۲ سے ۱۹ فی صدی سالانہ سود پر جنگی قرضے حاصل کیے۔۱۹۲۰ء اور ۱۹۳۰ء کے دور میں ملک کی عدالتیں ہفی صدی سالانہ کے قریب شرح کو معقول قرار دیتی ہیں۔ دوسری کے دور میں ملک کی عدالتیں ہفی صدی سالانہ کے قریب شرح کو معقول قرار دیتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے لگ بھگ ذمانے میں ریز رو بنک آف انڈیا کا ڈسکا و نٹین فی صدی پر بھی حکومت ہند کو قریف طفے رہے۔

یہ تو ہے خود ہمارے اپنے برعظیم کا حال۔ ادھر پورپ کود کیھئے تو دہاں بھی آپ کو بچھالیا ہی نقشہ نظر آئے گا۔ سولھویں صدی کے وسط میں انگلتان میں ۱۰ فی صدی شرح بالکل معقول قرار دی گئی تھی۔ ۱۹۲۰ء کے قریب زمانے میں پورپ کے بعض سنٹرل بنک آٹھ نو فی صدی شرح لگاتے سے اور خود مجلس اقوام نے پورپ کی ریاستوں کو اپنی وساطت سے جو قرضے اس دور میں دلوائے سے ان کی شرح بھی اسی کے لگ بھگتھی۔ گر آج پورپ اور امریکہ میں کسی کے سامنے دلوائے سے ان کی شرح بھی تو گا کہ یہ شرح سور نہیں بلکہ لوٹ ہے۔ اب جدھر دیکھیے ہے ۱۹۲ ور سی ضدی شرح کا پرچا ہے۔ ہی فی صدی انتہائی شرح ہے اور بعض حالات میں ایک اور ، ہے اور ہم فی صدی شرح کا چرچا ہے۔ ہی فی صدی انتہائی شرح ہے اور بعض حالات میں ایک اور ، ہے اور ہم اپنی صدی شرح کو جو ہوئر کے جا ترز کھی گئی ہے وہ مہا جنوں کے لیے انگلتان میں ۱۹۲ے کے منی لینڈرس ایکٹ کی روسے جوشر کے جا ترز کھی گئی ہے وہ مہا جنوں کو جس شرح سود کے مطابق سود دلوار ہی ہیں وہ ۲۰ سے شروع ہو کر ۲۰ فی صدی سالانہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہتا سے ان میں سے دلوار ہی ہیں وہ ۲۰ سے شروع ہو کر ۲۰ فی صدی سالانہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہتا ہے ان میں سے کسی کا نام فطری اور معقول شرح سود ہے؟

اب ذرا آگے بڑھ کراس مسئلے کا جائزہ لیجئے کہ کیا فی الحقیقت کوئی شرح سود فطری اور محقول ہو بھی سکتی ہے؟ اس سوال پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کی عشل خود بتادے گی کہ شرح سودا گرمعقول طور پر متعین ہو سکتی تھی تو صرف اس صورت میں جبکہ اس فائدے کی قیمت مشخص ہوتی (یا ہو سکتی) جوایک شخص کسی قرض کی ہوئی رقم سے حاصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ بات متعین ہوجاتی کہ ایک سال تک سورو پے کا استعال ۲۵ روپے کے برابر فائدہ دیتا ہے تو البتہ یہ طے کیا جاسکتا ہے کہ اس فائدے میں سے 8 یا ہے آ ہا یا ہے اروپیاس شخص کا فطری اور معقول احصہ ہوس کی رقم دوران سال میں استعال کی گئی ہے۔ گر ظاہر ہے کہ اس طرح سے استعالی سرمایی کا فائدہ نہ قومشخص کیا گیا ہے، نہ کیا جاسکتا ہے اور بازاری شرح سود کے تعین میں بھی اس امر کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ روپیة قرض کی قیمت ما نگنے والے گھی یانہیں عمل جو پھھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مہا جنی کاروبار میں تو قرض کی قیمت ما نگنے والے کی مجبوری کے لحاظ سے مشخص ہوتی ہے اور تجارتی سودخواری کی منڈی میں شرح سودکا اتار چڑھاؤ کچھ دوسری بنیا دول پر ہوتا رہتا ہے جن کو عقل اور انصاف سے کوئی دور کا واسط بھی نہیں ہے۔

#### شرح سود کے وجوہ

مہاجن کاروبار میں ایک مہاجن بالعموم بیدد کھتا ہے کہ جو شخص اس سے قرض ما نگئے آیا ہے وہ کس حد تک غریب ہے، کتنا مجبور ہے اور قرض نہ ملنے کی صورت میں کس قدر زیادہ مبتلائے اذیت ہوگا۔ انہی چیزوں کے لحاظ سے وہ طے کرتا ہے کہ مجھے اس سے کتنا سود ما نگنا چا ہے۔ اگر وہ کم غریب ہے۔ کم رقم ما نگ رہا ہے اور بہت زیادہ پریشان نہیں ہے تو شرح سود کم ہوگی۔ اس کے برعکس وہ جتنا زیادہ ختہ حال اور جس قدر زیادہ شخت حاجت مند ہوگا آئی ہی شرح بردھتی چلی جائے گی جتی کہ آگر کسی فاقہ کش آ دمی کا بچہ بیاری کی حالت میں دم تو ڈر ہا ہوتو چار پانچ سوفی صدی شرح سود بھی اس کے معاملہ میں بچھ' ہے جا''نہیں ہے۔ اس طرح کی صورت حال میں'' فطری'' فرح سود قریب اسی معیار کے لحاظ سے ۱۹۲۵ء کے شرح سود قریب اسی معیار کے لحاظ سے ۱۹۲۵ء کے شرح سود قریب اسی معیار کے لحاظ سے ۱۹۲۵ء کے ہگامہ قیامت میں امر تسر کے اس کی تیاس سے مرد ہا تھا اور پناہ گزینوں کی ٹرین سے کوئی مسلمان نے جائز کرخود یانی نہیں لے سکتا تھا!

ر ہا دوسری قتم کا بازارِ مالیات تو اس میں شرح سود کا تعین اور اس کا اتار چڑھاؤ جن بنیادوں پر ہوتا ہے ان کے بارے میں ماہرین معاشیات کے دومسلک ہیں:

ایک گروہ کہتا ہے کہ طلب اور رسد کا قانون اس کی بنیاد ہے۔ جب روپیہ لگانے کے خواہش مند کم ہوتے ہیں اور قرض دینے کے قابل رقیس زیادہ ہوجاتی ہیں تو سود کی شرح گرنے گئی ہے، یہاں تک کہ جب وہ بہت زیادہ گرجاتی ہے تو لوگ اس موقع کوغنیمت مجھ کر کاروبار میں لگانے ہے، یہاں تک کہ جب وہ بہت زیادہ گرجاتی ہونے لگتے ہیں۔ پھر جب روپے کی مانگ بڑھنی شروع ہوجاتی ہے۔ شروع ہوجاتی ہے۔ کشروع ہوجاتی ہے۔ کشروع ہوجاتی ہے۔ کشروع ہوجاتی ہے۔ کشرض کی مانگ رک جاتی ہے۔

غور کیجئے ،اس کے معنی کیا ہیں ۔سر مایہ دارینہیں کرتا کہ سیدھےاورمعقول طریقہ سے کاروباری آ دمی کے ساتھ شرکت کامعاملہ طے کرے اور انصاف کے ساتھ اس کے واقعی منافع میں اپنا حصہ لگائے۔اس کے بجائے وہ ایک اندازہ کرتا ہے کہ کاروبار میں اس شخص کو کم از کم اتنا فائدہ ہوگا لہذا جورقم میں اسے دے رہاہوں اس پر مجھے اتنا سود ملنا حیاہیے۔دوسری طرف کاروباری آ دمی بھی اندازہ کرتا ہے کہ جوروپیدییں اس سے لے رہا ہوں وہ زیادہ سے زیادہ اتنا نفع دے سکتا ہے لہذا سوداس سے زیادہ نہ ہونا چاہیے۔دونوں قیاس (SPECULATION) سے کام لیتے ہیں۔سرمایہ دار ہمیشہ کاروبار کے منافع کا مبالغہ آمیز تخینہ کرتا ہے اور کاروباری آ دمی نفع کی امیدول کے ساتھ نقصان کے اندیثوں کوبھی سامنے رکھتا ہے ۔اس بنایر دونوں کے درمیان تعاون کی بجائے ایک دائمی کش مکش بر پارہتی ہے۔جب کاروباری آ دمی نفع کی امید پرسر مایہ لگانا چاہتا ہے توسر مایددارا پنے سر ماید کی قیمت بڑھانی شروع کردیتا ہے یہاں تک کہ اتن بڑھاجاتا ہے کہ اس قدرشرح سود پرروپیہ لے کر کام میں لگا ناکسی طرح نفع بخش نہیں رہتا۔اس طرح آخر کاررویے کا کام میں لگنا بند ہوجا تا ہے اور معاشی ترقی کی رفتار یکا کیک رک جاتی ہے۔ پھر جب کساد بازاری کاسخت دورہ پوری کاروباری دنیا پر پڑجا تا ہے اورسر ماییدارد کھتا ہے کہاس کی اپنی تباہی قریب آگی ہے تو وہ شرح سود کواس حد تک گرادیتا ہے کہ کاروباری آ دمیوں کواس شرح پر روپیہ لے کر لگانے میں نفع کی امید ہوجاتی ہے اورصنعت وتجارت کے بازار میں پھرسر مایہ آنا شروع ہوجاتا ہے ۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر معقول شرائط پرسر مائے اور کاروبار کے

درمیان حصد دارانہ تعاون ہوتا تو ایک ہموار طریقے سے دنیا کی معیشت کا نظام چل سکتا تھالیکن جب قانون نے سر مایہ دار کے لیے سود پرروپیہ چلانے کا راستہ کھول دیا تو سر مائے اور کاروبار کے بہمی تعلقات میں سٹہ بازی اور جواری پن کی روح داخل ہوگئی اور شرح سود کی کمی وبیشی ایسے قمار بازانہ طریقوں پر ہونے گئی جن کی بدولت پوری دنیا کی معاشی زندگی ایک دائمی بحران میں مبتلارہتی ہے۔

دوسرا گروہ شرح سود کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ جب سر ماییداررو یے کوخود اپنے لیے قابل استعال رکھنا زیادہ پیند کرتا ہے تووہ سود کی شرح بڑھادیتا ہے اور جب اس کی بیخواہش کم ہوجاتی ہے توسود کی شرح بھی گھٹ جاتی ہے۔ رہا بیسوال کہ سرما بیدار نقدرو پیدا پنے پاس ر کھنے کو کیوں ترجیح دیتاہے؟ تواس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہاس کے متعدد وجوہ ہیں۔ پچھ نہ پچھر دیپیاپی ذاتی یا کاروباری ضرورتوں کے لیے رکھنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھنا گہانی حالات اور غیرمتوقع ضروریات کے لیے بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے مثلاً کسی ذاتی معاملہ میں کوئی غیر معمولی خرج پاکسی اچھے سودے کا موقع یکا یک سامنے آ جانا۔ان دو وجوہ کے علاوہ تیسری وجہاورزیادہ اہم وجہ بیہ ہے کہ سر مابید داریه پیند کرتا ہے کہ مستقبل میں کسی وقت قیمتیں گرنے یا شرح سود چڑھنے کی صورت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے پاس نقدرو پیدکافی موجودرہے۔ابسوال پیدا ہوتاہے کہ ان وجوہ کی بناپررویے کواینے لیے قابل استعمال رکھنے کی جوخواہش سر ماید دار کے دل میں پیدا ہوتی ہے، کیا وہ گھٹتی بڑھتی ہے کہاس کااثر شرح سود کے اتار چڑھاؤ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں مختلف شخصی ،اجتماعی ،سیاسی اور معاثی اسباب سے بھی پیخواہش بڑھ جاتی ہےاس لیےسر ماییدارشرح سود بڑھادیتا ہےاور کاروبار کی طرف سر ماییآ ناکم ہوجاتا ہےاور تجھی اس خواہش میں کمی آ جاتی ہے اس لیے سر مایہ دارشرح سودگھٹا دیتا ہے اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے لوگ تجارت وصنعت میں لگانے کے لیے زیادہ سرمار قرض لینے لگتے ہیں۔

اس خوشما توجیہہ کے پیچیے ذرا جھا نک کردیکھیے کہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔ جہاں تک خانگی ضروریات یا ذاتی کاروبار کی ضروریات کا تعلق ہے،ان کی بناپر معمولی اورغیر معمولی سب طرح کے حالات میں سرمایہ دار کی بیخواہش کہ وہ سرمایہ کواپنے لیے قابل استعال رکھے بمشکل اس کے یانچ فی صدی سرمائے پراثر انداز ہوتی ہے۔اس لیے پہلی دونوں وجوں کوخواہ مخواہ

اہمیت دیناصحیح نہیں ہے۔اپنا98 فی صدی سر مایہ جس بنیاد پروہ بھی رو کتا ہےاور تبھی باز ارقرض کی طرف بہاتا ہے، وہ دراصل تیسری وجہ ہے اور اس کا تجزید کیجئے تو اس کے اندر سے اصل حقیقت یہ برآ مدہوگی کہ سر ماییددار کمال درجہ خود غرضانہ نیت کے ساتھ دنیا کے اور خودا پینے ملک اور قوم کے حالات کودیکھنار ہتا ہے۔ان حالات میں بھی وہ کیج مخصوص آ ثار دیکھنا ہے اوران کی بناپر جا ہتا ہے کہاس کے پاس وہ ہتھیار ہروقت موجودرہے جس کے ذریعہ سے وہ سوسائٹی کی مشکلات، آ فات اورمصائب کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے اوراس کی پریشانیوں میں اضافہ کرکے اپنی خوش حالی بڑھا سکے۔اس لیےوہ سٹہ بازی کی خاطر سر ماییکوا پنے لیےروک لیتا ہے،شرح سود بڑھادیتا ہے، تجارت وصنعت کی طرف سر مائے کا بہاؤ کی لخت بند کر دیتا ہے اور سوسائٹ پر اس بلائے عظیم کا درواز ہ کھول دیتا ہے جس کا نام'' کساد بازاری''(DEPRESSION)ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ اس راستہ سے جو کچھ حرام خوری وہ کرسکتا تھا کر چکا،آ گے مزید فائدے کا کوئی امکان باقی نہیں ہے بلکہ نقصان کی سرحد قریب آگی ہے تو'' سرمائے کو اپنے لیے قابل استعال رکھنے کی خواہش''اس کےنفس خبیث میں کم ہوجاتی ہے اوروہ کم شرح سود کا لا لیج دے کر کاروباری لوگوں کوصلائے عام دینے لگتا ہے کہ آؤ، میرے پاس بہت سارو پیتمہارے لیے قابل استعال پڑا ہے۔ شرح سود کی بس یہی دوتو جیہات موجودہ زمانے کے ماہرین معاشیات نے کی ہیں اوراینی اپنی جگدد ونوں ہی صحیح ہیں ۔ گرسوال یہ ہے کہ ان میں سے جووجہ بھی ہو،اس سے آخرایک ''معقول''اور'' فطری''شرح کس طرح متعین ہوتی یا ہو سکتی ہے؟ یا تو ہمیں عقل اور معقولیت اور فطرت کے مفہومات بدلنے پڑیں گے یا پھریہ ماننا پڑے گا کہ سودخودجس قدر نامعقول چیز ہے اس کی شرح بھی اتنے ہی نامعقول اسباب ہے متعین ہوتی اور کھٹتی بڑھتی ہے۔

## سود کا'' معاشی فائدهٔ 'اوراس کی'' ضرورت''

اس کے بعد سود کے وکلا یہ بحث چھٹر دیتے ہیں کہ سودایک معاشی ضرورت ہے اور پچھ فوائدایسے ہیں جواس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے ۔اس دعوے کی تائید میں جود لاکل وہ دیتے ہیں ان کا خلاصہ بیہ ہے۔

ا۔ انسانی معیشت کاسارا کاروبارسر مائے کے اجتماع پر منحصر ہے اورسر مائے کا جمع ہونا بغیراس کے ممکن نہیں کہ لوگ اپنی ضروریات اورخواہشات پرپابندی عائد کریں اوراپنی ساری آمدنی کواپنی ذات پرخرج نه کر ڈالیس بلکہ پچھ نه پچھ پس انداز بھی کرتے رہا کریں۔ یہی صورت ہے سر مابیا کٹھا ہونے کی۔ لیکن آخر ایک آدمی کیوں اپنی ضروریات کورو کئے اور کفایت شعاری کرنے پر آمادہ ہوا گراسے اس صنبطفس اوراس قربانی کا کوئی اجرنہ ملے؟ سود ہی تو وہ اجر ہے جس کی امیدلوگوں کو روپیہ بچانے پر آمادہ کرتی ہے ۔تم اسے حرام کردوگے تو سرے سے فاضل آمد نیوں کو محفوظ کرنے کا سلسلہ ہی بند ہوجائے گا، جوسر مایہ کی بہم رسانی کا اصل ذریعہ ہے۔

۲۔ معاثی کاروبار کی طرف سرمائے کے بہاؤ کی آسان ترین صورت بیہ ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی جمع شدہ دولت کوسود پر چلانے کا دروازہ کھلار ہے۔اس طرح سودہ ی کالالحج ان سے جمع کراتا ہے پھرسودہ ی کالالحج ان کواس بات پر بھی آمادہ کرتا رہتا ہے کہ اپنی کیس انداز کی ہوئی رقمول کو بیکارنہ ڈال رکھیں بلکہ کاروباری لوگوں کے حوالہ کردیں اورایک مقررہ شرح کے مطابق سودوصول کرتے رہیں۔اس درواز ہے کو بند کرنے کا عنی یہ بیں کہ نہ صرف روپیہ جمع کرنے کا ایک اہم ترین محرک غائب ہوجائے بلکہ جو تھوڑ ابہت سرمایہ جمع ہودہ بھی کاروبار میں لگنے کے لیے حاصل نہ ہوسکے۔

سودصرف یمی نہیں کرتا کہ سرمایہ جمع کراتا اوراسے کاروباری طرف تھنچ کرلاتا ہے بلکہ وہی اس کے غیرمفید استعال کوروکتا بھی ہے۔ اور شرح سودوہ چیز ہے جو بہترین طریقہ سے آپ ہی آپ اس امر کا انتظام کرتی رہتی ہے کہ سرمایہ کاروباری مختلف ممکن تجویزوں میں سے ان تجویزوں کی طرف جائے جوان میں سب سے زیادہ بارآ ور ہوں۔ اس کے سواکوئی تدبیرالی سمجھ میں نہیں آتی جو مختلف عملی تجویزوں میں سے نافع کوغیر نافع سے اور زیادہ نافع کو کم نافع سے میتز کرلے اور انفع کی طرف سرمائے کارخ بھیرتی رہے۔ تم سود کواڑ ادو گے تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ اول تو لوگ بڑی بے پروائی سے سرمائے اس تعال کرنے لگیس گے اور پھر بلالحاظ نفع و نقصان ہرطر حرک الے سید ھے کا موں میں اسے لگانا شروع کردیں گے۔

ہ قرض وہ چیز ہے جوانسانی زندگی کی ناگز برضروریات میں سے ہے۔افراد کو بھی اپنے ذاتی معاملات میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے ،کاروباری لوگوں کو بھی آئے دن اس کی حاجت رہتی ہے اور حکومتوں کا کام بھی اس کے بغیر نہیں چل ہا اس کثرت سے اسنے بڑے بایے پر قرض کی بہم رسانی آخرزی خیرات کے بل پر کہاں تک ہوسکتی ہے؟ اگرتم صاحب سرمایہ

لوگوں کوسود کالالی خدد و گے اور اس امر کا اطمینان ہم نہ پہنچاؤ گے کہ ان کے راس المال کے ساتھ ان کا سود بھی ان کو ملتارہ گا تو وہ بہ مشکل ہی قرض دینے پر آمادہ ہوں گے اور اس طرح قرضوں کی ہم رسانی رک جانے کا نہایت برااثر پوری معاشی زندگی پر متر تب ہوگا۔ ایک غریب آدمی کو این برے وقت پر مہاجن سے قرض مل تو جاتا ہے۔ سود کا لالی خہ نہ ہوتو اس کا مردہ بے گفن ہی پڑا رہ جائے اور کوئی اس کی طرف مدد کا ہاتھ نہ بڑھائے۔ ایک تا جرکوئنگ مواقع پر سودی قرض فوراً مل جاتا ہے اور اس کا کام چلتارہتا ہے۔ بیدروازہ بند ہوجائے تو نہ معلوم کتنی مرتبہ اس کا دیوالیہ نگلنے جاتا ہے اور اس کا کام چلتارہتا ہے۔ بیدروازہ بند ہوجائے تو نہ معلوم کتنی مرتبہ اس کا دیوالیہ نگلنے کی نوبت آجائے۔ ایساہی معاملہ حکومتوں کا بھی ہے کہ ان کی ضرور تیں سودی قرض ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ ورنہ کروڑ وں رویے فرا ہم کرنے والے تنی داتا آخر آئیس روزروز کہاں مل سکتے ہیں؟

## کیاسود فی الواقع ضروری اورمفید ہے؟

آ ہے اب ہم ان میں سے ایک ایک'' فائدے''اور'' ضرورت'' کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا فی الحقیقت وہ کوئی فائدہ اور ضرورت ہے بھی یا پیسب کچھمض ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اولین غلط فہمی ہے ہے کہ معاشی زندگی کے لیے افراد کی کفایت شعاری اورزراندوزی کوایک ضروری اورمفید چیز سمجها جاتا ہے۔ حالال کہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ درحقیقت ساری معاثثی ترقی وخوش حالی منحصر ہےاس پر کہ جماعت بدحیثیت مجموعی جتنا کچھسامان زیست پیدا کرتی جائے وہ جلدی جلدی فروخت ہوتا چلا جائے تا کہ پیداواراوراس کی کھیت کا چکرتوازن کےساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے۔ یہ بات صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ لوگ بالعموم اس امر کے عادی ہوں کہ معاشی سعی عمل کے دوران میں جتنی کچھ دولت ان کے حصہ میں آئے اسے صرف کرتے رہیں اور اس قدر فراخ دل ہوں کہ اگر ان کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ دولت آ گئی ہوتواہے جماعت کے کم نصیب افراد کی طرف منتقل کر دیا کریں تا کہوہ بھی بفراغت اینے لیےضروریات زندگی خریدسکیں ۔ گرتم اس کے برعکس لوگوں کو بیسکھاتے ہو کہ جس کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت بہنچی ہووہ بھی تنجوی برت کر (جھےتم ضبطنفس اور زہداور قربانی وغیرہ الفاظ سے تعبیر کرتے ہو) اپنی مناسب ضروریات کا ایک اچھا خاصا حصہ پورا کرنے سے بازرہےاوراس طرح ہرشخص زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے کی کوشش کرے ہمہارے نزدیک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سر مایداکٹھا ہوکرصنعت وتجارت کی ترقی کے لیے بہم پہنچ سکے گالیکن درحقیقت 22

اس کا نقصان میہ ہوگا کہ جومال اس وقت بازار میں موجود ہے اس کا ایک بڑا حصہ یونہی پڑارہ جائے گا۔ کیوں کہ جن لوگوں کے اندر قوت خرید پہلے ہی کم تھی وہ تو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سامال خرید نہ سکے اور جو بقد رضر ورت خرید سکتے تھے انھوں نے استطاعت کے باوجود پیداوار کااچھاخاصا حصہ نہ خریدااور جن کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ قوت خریداری پہنچے گئی تھی انھوں نے اسے دوسروں کی طرف منتقل کرنے کے بجائے اپنے پاس روک کرر کھ لیا۔اب اگر ہرمعاشی چکر میں یہی ہوتا رہے کہ بفتر رضرورت اور زائدا زضرورت قوت خریدیانے والے لوگ اپنی اس قوت کے بڑے جھے کو نہ تو خود پیدا وار کے خرید نے میں استعال کریں نہ کم قوت خریدر کھنے والوں کو دیں بلکہ اسے روکتے اور جمع کرتے چلے جائیں تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہر چکر میں جماعت کی معاشی پیداوار کا معتد بہ حصہ فروخت سے رکتا چلا جائے گا۔ مال کی کھیت کم ہونے سے روز گار میں کمی واقع ہوگی \_روز گار کی کمی آمد نیوں کی کمی پر منتج ہوگی اورآمد نیوں کی کمی سے پھر اموال تجارت کی کھیت میں مزید کمی رونما ہوتی چلی جائے گی ۔اس طرح چندافراد کی زراندوزی بہت سے افراد کی بدحالی کا سبب بنے گی اورآ خر کاریہ چیز خودان زراندوز افراد کے لیے بھی وبال جان بن جائے گی ۔ کیوں کہ جس دولت کو وہ خریداری میں استعال کرنے کے بجائے سمیٹ سمیٹ کرمزید پیداوار میں استعال کریں گے آخراس کے ذریعے سے تیار کی ہوئی پیدادار کھیے گی کہاں؟

اس حقیقت پراگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل معاشی ضرورت تو ان اسباب اور محرکات کو دور کرنا ہے جن کی بنا پرافرادا پی آمد نیوں کوخرچ کرنے کے بجائے روک رکھنے اور جمح کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ساری جماعت کی معاشی فلاح بیچا ہتی ہے کہ ایک طرف اجتماعی طور پر ایسے انظامات کردیے جائیں جن کی بدولت ہر شخص کو اپنے برے وقت پر مالی مدول جایا کرے تاکہ لوگوں کو اپنی آمد نیاں جمع کرنے کی حاجت ہی نہ محسوس ہواور دوسری طرف جمع شدہ دولت پر زکو ۃ عائد کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر جمع کرنے کا میلان کم ہواور اس کے باوجود جو دولت رک جائے اس کا ایک حصہ ہم حال ان لوگوں تک پہنچارہ جنھوں نے گروش دولت میں سے کم حصہ پایا ہے۔لیکن تم اس کے برعکس سود کا لا لیچ دے دے کرلوگوں کے طبعی بخل کو اور زیادہ اکساتے ہو، اور جو بخیل نہیں ہیں ان کو بھی بیس سے محمول نے ہو کہ وہ خرج کرنے کے بجائے مال جمع کریں۔

اور جو بخیل نہیں ہیں ان کو بھی بیسکھاتے ہو کہ وہ خرج کرنے کے بجائے مال جمع کریں۔

پر اس غلط طریقے سے اجتماعی مفاد کے خلاف جو سر مایدا کھا ہوتا ہے اس کو تم پیدائش

دولت کے کاروبار کی طرف لاتے بھی ہوتو سود کے راستے سے لاتے ہو۔ بیراجماعی مفاد پرتمہارا دوسراظلم ہے۔اگریداکٹھی کی ہوئی دولت اس شرط پر کاروبار میں لگتی کہ جتنا کچھ منافع کاروبار میں ہوگا اس میں سے سر مایید دار کو تناسب کے مطابق حصال جائے گا۔ تب بھی چنداں مضایقہ نہ تھا،مگر تم اس کواس شرط پر بازار مالیات میں لاتے ہو کہ کار وبار میں، چاہے منافع ہویانہ ہو، اور چاہے کم منافع ہو یازیادہ ، بہرحال سرمایہ داراس قدر فی صدی منافع ضروریائے گا۔ اس طرح تم نے اجتماعی معیشت کود و ہرانقصان پہنچایا۔ایک نقصان وہ جورو پےخرج نہ کرنے اورروک رکھنے سے پہنچا۔اور دوسرا بیکہ جوروپیدروکا گیا تھاوہ اجتماعی معیشت کی طرف پلٹا بھی تو حصہ داری کے اصول پر کاروبار میں شریک نہیں ہوا بلکہ قرض بن کر پورے معاشرے کی صنعت وتجارت پرلدگیا اورتمہارے قانون نے اس کویقینی منافع کی ضانت دے دی۔ابتمہارےاس غلط نظام کی وجہ سے صورت حال یہ ہوگئ کہ معاشرے کے بکثر ت افراداس قوت خریداری کو جوانھیں حاصل ہوتی ہے، اجتماعی پیداوار کی خریداری میں صرف کرنے کے بجائے روک روک کرایک سود طلب قرضے کی شکل میں معاشرے کے سریرلا دیے چلے جاتے ہیں اور معاشرہ اس روز افزوں پیجیدگی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ آخروہ اس ہر لحظہ بڑھنے والے قرض وسود کو کس طرح ادا کرے جب کہ اس سر مائے سے تیار کیے ہوئے مال کی کھیت بازار میں مشکل ہے اور مشکل تر ہوتی جارہی ہے۔لاکھوں کروڑوں آ دمی اسے اس لیے نہیں خریدتے کہ ان کے پاس خریدنے کے لیے بیسے نہیں اور ہزار ہا آ دمی اس کواس لیے نہیں خرید تے کہ وہ اپنی قوت خریداری کو مزید سود طلب قرض بنانے کے لیے روکتے چلے جارہے ہیں۔

تم اس سود کا پی فائدہ بتاتے ہوکہ اس کے دباؤکی وجہ سے کاروباری آدمی مجبور ہوتا ہے کہ سرمائے کے فضول استعال سے بچے اوراس کوزیادہ سے زیادہ فغ بخش طریقے سے استعال کرے۔ تم شرح سودکی میرامت بیان کرتے ہو کہ وہ خاموثی کے ساتھ کاروبارکی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہتی ہے اور میائی کا فیضان ہے کہ سرمامیا پے بہاؤکے لیے تمام ممکن راستوں میں سے اس کاروبار کے راستے کو چھانٹ لیتا ہے جوسب سے زیادہ نافع ہوتا ہے لیکن ذراا پی اس بخن سازی کے پردے کو ہٹا کردیکھو کہ اس کے پنچ اصل حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے۔ دراصل سود نے پہلی خدمت تو یہ انجام دی کہ ''فائدے'' اور'' منفعت'' کی تمام دوسری تفیریں دراصل سود نے پہلی خدمت تو یہ انجام دی کہ ''فائدے'' اور'' منفعت'' کی تمام دوسری تفیریں

اس کے فیض سے متروک ہوگئیں اوران الفاظ کاصرف ایک ہی مفہوم باقی رہ گیا۔ یعنی "مالی فائدہ''اور'' مادی منفعت''اس طرح سر مائے کو بڑی کیکسوئی حاصل ہوگئی۔ پہلے وہ ان راستوں کی طرف بھی چلاجایا کرتا تھا جن میں مالی فائدے کے سواکسی اور قتم کا فائدہ ہوتا تھا مگر اب وہ سیدهاان راستول کارخ کرتا ہے جدھر مالی فائدے کا یقین ہوتا ہے۔ پھر دوسری خدمت وہ اپنی شرح خاص کے ذریعے سے بیانجام دیتا ہے کہ سرمائے کے مفید استعال کا معیار سوسائی کا فائدہ نہیں بلکہ صرف سر مابید دار کا فائدہ بن جاتا ہے۔شرح سودیہ طے کردیتی ہے کہ سر مابیاس کا م میں صرف ہوگا جومثلاً ٢ فی صدی سالانہ یااس سے زیادہ منافع سر مایددار کودے سکتا ہے۔اس سے کم نفع دینے والا کوئی کام اس قابل نہیں ہے کہاس پر مال صرف کیا جائے۔اب فرض سیجیج کہا یک اسکیم سرمایہ کے سامنے بیآتی ہے کہ ایسے مکانات تعمیر کیے جائیں جوآ رام دہ بھی ہوں اورجنہیں غریب لوگ کم کرایہ پر لے سکیں۔اور دوسری اسکیم بیآتی ہے کہ ایک شان دار سنیمالتم پر کیا جائے۔ پہلی اسکیم y فی صدی ہے کم منافع کی امید دلاتی ہے اور دوسری اسکیم اس سے زیادہ نفع دیتی نظر آتی ہے۔ دوسرے حالات میں تواس کا امکان تھا کہ سرمایہ'' نا دانی'' کے ساتھ پہلی اسکیم کی طرف بہہ جاتا ، یا کم از کم ان دونوں کے درمیان متر دد ہوکراستخارہ کرنے کی ضرورے محسوں کرتا۔مگریہ شرح سود کا فیض ہدایت ہے کہ وہ سر مایی کو بلاتا مل دوسری اسکیم کا راستہ دکھادیتا ہے اور پہلی اسکیم کو اس طرح پیچیے پھینکتا ہے کہ سرمایہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔اس پرمزید کرامت شرح سود میں بیہ ہے کہ وہ کاروباری آ دمی کومجبور کردیتی ہے کہ وہ ہرمکن طریقہ سے ہاتھ یاؤں مار کراینے منافع کواس حدہےاو پر ہی او پر رکھنے کی کوشش کرے جوسر ماید دارنے تھینچ دی ہے،خواہ اس غرض کے لیے اس کو کیسے ہی غیرا خلاقی طریقے اختیار کرنے پڑیں۔مثلاً اگر کسی شخص نے ایک فلم مینی قائم کی ہےاور جوسر مابیاس میں لگا ہوا ہے اس کی شرح سود ۲ فی صدی سالانہ ہے تواس کو لامحالہ وہ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے جن ہے اس کے کاروبار کامنافع ہرحال میں اس شرح سے زیادہ رہے۔ یہ بات اگرایسے فلم تیار کرنے سے حاصل نہ ہوسکے جواخلاقی حیثیت سے پاکیزہاورملمی حثیت سےمفید ہوں ،تووہ مجبور ہوگا کہ عرباں اورفخش کھیل تیار کرے اور ایسے ایسے طریقوں سے ان کا اشتہار دے جن ہے عوام کے جذبات بھڑ کیں اور وہ شہوانیت کے طوفان میں بہہ کراس کے کھیل دیکھنے کے لیے جوق در جوق امنڈ آئیں۔ خیراندیثی جیسی صفات کے زیراثر واقع ہوتا ہے اوراس طریق کارپر سلسل عمل کرتے رہنے سے یہی صفات انسان کے اندرنشو ونما پاتی ہیں۔ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کا دل بیشہادت نہ دیتا ہو کہ اخلاقی صفات کے ان دونوں مجموعوں میں سے پہلا مجموعہ بدترین اور دوسرا مجموعہ بہترین ہے؟ تتر "نی واجتماعی نقصانات

اب تدنی حیثیت ہے دیکھیے ۔ایک ذرا ہے غور وخوض ہے یہ بات ہڑ خف کی سمجھ میں باسانی آسکتی ہے کہ جس معاشر نے میں افرادایک دوسر ہے کے ساتھ خود غرضی کا معاملہ کریں ۔ کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے بغیر کسی کے کام نہ آئے، ایک کی حاجت مندی دوسر ہے کے لیے نفع اندوزی کا موقع بن جائے اور مال دار طبقوں کا مفاد نا دار طبقوں کے مفاد کی مفدہ ہوجائے، ایسامعاشرہ بھی مشخکم نہیں ہوسکتا۔ اس کے اجزاء ہمیشہ انتشار و پراگندگی ہی کی طرف ضدہ ہوجائے، ایسامعاشرہ بھی متصادم ہوجانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس معاشر ہے معاشر ہوجانا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے برعکس جس معاشر ہو کا اجتماعی نظام آپس کی ہمدردی پر ببنی ہو، جس کے افراد ایک دوسر سے کے ساتھ فیاضی کا معاملہ کریں، جس میں مال دار لوگ نا دار لوگوں کے ساتھ ہدردا نہ اعانت ، یا کم از کم منصفا نہ تعاون کا طریقہ برتیں ، ایسے معاشر ہے میں آپس کی محبت اور خیر خوا ہی اور دل چنبی نشو ونما پائے گی۔ اس طریقہ برتیں، ایسے معاشر ہے میں آپس کی محبت اور خیر خوا ہی اور دل چنبی نشو ونما پائے گی۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خوا ہی کو جہ تیں آپس کی موجت اور خیر خوا ہی اور دل چنبی نشو ونما پائے گی۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خوا ہی کی وجہ تیں تربی خوا ہی کو اور فی زناع وتصادم کوراہ پانے کا موقع نہل سکے گا۔ اس میں باہمی تعاون اور خیر خوا ہی کی وجہ تیں تربی کی رفتار پہلے معاشر ہی کی بنسبت بہت زیادہ تیز ہوگی۔

ایسائی حال بین الاقوامی تعلقات کا بھی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ فیاضی و ہمدردی کامعاملہ کرے اور اس کی مصیبت کے وقت کھلے دل سے مدد کا ہاتھ بڑھائے ممکن نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا جواب محبت اور شکر گزاری اور مخلصانہ خیر خواہی کے سواکسی اور صورت میں ملے۔ اس کے برعکس وہی قوم اگراپی ہم سابی قوم کے ساتھ خود غرضی و تنگ دلی کا برتا و کرے اور اس کی مشکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے تو ہوسکتا ہے کہ مال کی صورت میں وہ بہت کچھ نفع اس سے حاصل کر لے ایکن بیسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ پھراپنے اس شائیلاک قشم کے ہم سائے کے لیے اس قوم کے دل میں کوئی اخلاص اور محبت اور خیر خواہی باقی رہ جائے۔ ابھی

کچھ زیادہ مدت نہیں گزری ہے، بچچلی جنگ عظیم کے زمانے کی بات ہے کہ انگلتان نے امریکہ سے ایک بھاری قرض کا معاملہ طے کیا جو (BRETTON WOOD AGREEMENT) کے نام سے مشہور ہے۔انگلتان حابتا تھا کہاس کا خوش حال دوست، جواس لڑائی میں اس کار فیق تھا، اسے بلاسود قرض دے دے لیکن امریکہ سود چھوڑنے پرراضی نہ ہوا اورا نگلتان اپنی مشکلات کی وجہ ہے مجبور ہو گیا کہ سود دینا قبول کرے ۔اس کا جواثر انگریزی قوم پر مرتب ہواور وہ ان تحریروں اورتقریروں ہےمعلوم ہوسکتا ہے جواس زمانے میں انگلتان کے مدبرین اوراخبارنویسوں کی زبان اورقلم سے کلیں ۔مشہور ماہر معاشیات لارڈ کنیز آنجہانی ،جنھوں نے انگلتان کی طرف سے یہ معاملہ طے کیا تھا، جب اپنے مشن کو پورا کر کے پلٹے تو انھوں نے برطاً نوی دارالا مراء میں اس پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ' میں تمام عمراس رنج کونہ بھول سکوں گا، جو مجھے اس بات سے ہوا کہ امریکہ نے ہم کو بلاسود قرض دینا گوارانہ کیا۔''مسٹر چرچل جیسے زبردست امریکہ پینڈ مخض نے کہا کہ '' بيئيئے بن كابرتا وجو ہمارے ساتھ ہواہے، مجھے اس كى گہرائى ميں بڑے خطرات نظراً تے ہیں۔ تچی بات پہ ہے کہاس کا ہمارے باہمی تعلقات پر بہت ہی برااثر پڑا ہے۔''اس وفت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر ڈاکٹن نے یار لی منٹ میں اس معاملے کومنظوری کے لیے پیش کرتے ہوئے کہا کہ'' یہ بھاری بوجھ جسے لا دے ہوئے ہم جنگ سے نکل رہے ہیں ہماری ان قربانیوں اور جفا کشیوں کا بردا ہی عجیب صلہ ہے جوہم نے مشترک مقصد کے لیے برداشت کیں۔اس زالے ستم ظریفاندانعام یرآ ئندہ زمانے کےموزخین ہی کچھ بہتر رائے زنی کرسکیں گے۔ہم نے درخواست کی تھی کہ ہم کو قرض حسن دیاجائے مگر جواب میں ہم ہے کہا گیا کہ پیملی سیاست نہیں ہے۔''

یسود کا فطری اثر اوراس کالازمی نفسیاتی رو کمل ہے جو ہمیشہ ہرحال میں رونما ہوگا، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ۔ انگلتان کے لوگ یہ ماتھ ۔ انگلتان کے لوگ یہ ماتھ ۔ انگلتان کے لوگ یہ ماتھ کے لیے تیار نہ تھے اور آج بھی وہ اسے نہیں ماننے کہ انفر دی معاملات میں سودی لین دین کوئی بری چیز ہے ۔ آپ کسی انگریز سے بلاسودی قرض کی بات کریں وہ فوراً آپ کو جواب دے گا کہ جناب یہ مملی کا روبار (PRACTICAL BUSINESS) کا طریقہ نہیں ہے لیکن جب اس کا قومی مصیبت کے موقع پر اس کی ہم سایہ قوم نے اس کے ساتھ یہ ''عملی کا روبار' کا طریقہ برتا تو ہر انگریز چیخ اٹھا اور اس نے تمام دنیا کے سامنے اس حقیقت پر گواہی دی کہ سود دلوں کو بھاڑنے والی اور تعلقات کو خراب کرنے والی چیز ہے۔

#### معاشى نقصانات

اباس کے معاشی پہلوپرنگاہ ڈالیے۔سود کا تعلق معاشی زندگی کے ان معاملات سے ہے جن میں کسی نہ کسی طور پر قرض کالین دین ہوتا ہے۔قرض مختلف اقسام کے ہوتے ہیں :

ایک قتم کے قرض وہ ہیں جو حاجت مندلوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہیں۔
دوسری قتم کے قرض وہ ہیں جوتا جر اور صناع اور زمین دارا پنے نفع آور کا موں میں استعال کرنے کے لیے ہیں۔

تیسری قتم ان قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنے اہل ملک سے لیتی ہیں اور ان کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً جنگی قرضے اور بعض نفع آور اغراض کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلاً جنگی قرضے اور بعض نفع آور اغراض کے لیے ہوتے ہیں مثلاً وہ جونہریں اور ریلیں اور برق آبی کی اسکیمیں جاری کرنے کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں۔

چوتھی قسم ان قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنی ضروریات کی خاطر غیرمما لک کے بازارزر سے لیتی ہیں۔

ان میں سے ہرایک کوالگ الگ لے کرہم دیکھیں گے کہاں پرسود عائد ہونے کے نقصانات کیا ہیں۔

#### اہل حاجت کے قرضے

دنیا میں سب سے بڑھ کر سود خواری اس کاروبار میں ہوتی ہے، جومہا جن کاروبار بلکہ ایک ہوتی ہے، جومہا جن کاروبار (MONEY LEWDING BUSINESS) ہلاتا ہے۔ یہ بلاصرف برعظیم ہندتک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایک عالم گیر بلا ہے جس سے دنیا کاکوئی ایک بچا ہوانہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی یہانظام نہیں ہے کہ فریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کوان کی ہنگا می ضروریات کے لیے آسانی سے قرض مل جائے اور بلا سود نہیں تو کم از کم تجارتی شرح سود ہی پر نصیب ہوجائے۔ حکومت اسے اپنے فرائض سے خارج مجھتی ہے۔ سوسائٹی کواس ضرورت کا حساس نہیں۔ بینک صرف ان کا موں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قلیل المعاش آ دمی اپنی کسی فوری ضرورت کے لیے بینک تک

پہنچ سکے اور اس سے قرض حاصل کر سکے۔ان وجوہ سے مز دور ،کسان ، جھوٹے جھوٹے کاروباری آ دمی ، کم تخواہوں والے ملازم اور عام غریب لوگ ہر ملک میں مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے برے وقت پران مہاجنوں سے قرض لیں جواپنی بستیوں کے قریب ہی ان کو گدھ کی طرح شکار کی تلاش میں منڈلاتے ہوئے مل جاتے ہیں۔اس کاروبار میں اتنی بھاری شرح سود رائج ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سودی قرض کے جال میں پھنس جا تا ہےوہ پھراس ہے نہیں نکل سکتا بلکہ دادا کالیا ہوا قرض پوتوں تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جا تا ہے اوراصل میں کئی گنا سودا دا کر چیننے پر بھی اصل قرض کی چٹان جوں کی توں آ دمی کے سینے پر دھری رہتی ہے۔ پھر بار ہاا بیا بھی ہوتا ہے کہا گرفرض دار پچھ مدت تک سودا دا کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو چڑھے ہوئے سود کی رقم کواصل میں شامل کر کے وہی مہاجن اپناہی قرض وسود وصول کرنے کے لیے اسی شخص کو ایک اور بڑا قرض زیادہ شرح سود پر دے دیتا ہے اور وہ غریب پہلے سے زیادہ زیر بار ہوجا تا ہے۔انگلستان میں اس کاروبارگی کم سے کم شرح سود ۴۸ فیصدی سالا نہ ہے جواز روئے قانون دلوائی جاتی ہے کیکن عام شرح جس پر وہاں بیکاروبارچل رہاہے • ۲۵ سے • • ۴ فی صدی سالا نہ تک ہے اورا لیکی مثالیں بھی یائی گئی ہیں جن میں بارہ تیرہ سوفی صدی سالانہ پرمعاملہ ہوا ہے۔امریکہ میں مہاجنوں کے لیے قانونی شرح سود • سے • ۲ فی صدی سالانہ تک ہے ایکن ان کاعام کاروبار • • اسے ۲۲۰ فی صدی تک سالانہ شرح پر ہور ہاہے اور بار ہایہ شرح ۸۰ م فی صدی تک بھی پہنچ جاتی ہے۔خود ہمارے اس برعظیم میں بڑا ہی نیک طبع ہے وہ مہاجن جو کسی غریب کو ۸ ہ فی صدی سالانہ پر قرض دے دے، ورنہ عام شرح ۵۷ فی صدی سالا نہ ہے جو بار ہا • ۱۵ فی صدی تک بھی پہنچ جاتی ہے بلکہ • • ساور • ۵ سوفیصدی سالانه شرح کی مثالین بھی یائی گئی ہیں۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جس میں ہر ملک کے غریب اور متوسط الحال طبقوں کی بڑی
اکثریت بری طرح بچنسی ہوئی ہے۔اس کی وجہ سے قلیل المعاش کارکنوں کی آمدنی کا بڑا حصہ
مہاجن لے جاتا ہے۔شب وروزکی انتقاف محنت کے بعد جو تھوڑی سی نخوا ہیں یامز دوریاں ان کوملتی
ہیں ان میں سے سوداداکر نے کے بعدان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ وہ دووقت کی روٹی چلاسکیں۔
یہ چیز صرف یہی نہیں کہ ان کے اخلاق کو بگاڑتی اور اضیں جرائم کی طرف ڈھکیلتی ہے اور صرف یہی
نہیں کہ ان کے معیار زندگی کو پست اور ان کی اولا دکے معیار تعلیم و تربیت کو پست ترکر دیتی ہے،
بلکہ اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ دائمی فکر اور پریشانی ملک کے عام کارکنوں کی قابلیت کارکو بہت

گٹادیتی ہے اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی محنت کا کھل دوسرا لے اڑتا ہے تواہینے کام سے ان
کی دل چھپی ختم ہو جاتی ہے ۔ اس کھاظ سے سودی کاروبار کی یقتم صرف ایک ظلم ہی نہیں ہے بلکہ
اس میں اجتماعی معیشت کا بھی بڑا بھاری نقصان ہے ۔ یہ کسی عجیب ہماقت ہے کہ جولوگ ایک قوم
کے اصل عاملین پیدائش ہیں اور جن کی محنتوں ہی سے وہ ساری دولت پیدا ہوتی ہے جس پرقوم کی
اجتماعی خوش حالی کا مدار ہے بقوم ان پر بہت ہی جوکہ ملیریا سے استے لا گھملی گھٹوں کا خون چوں چوں
کران کو نڈھال کرتی ہیں ۔ تم حساب لگاتے ہو کہ ملیریا سے استے لا گھملی گھٹوں کا نقصان ہوجاتا
ہے اور اس کی وجہ سے ملک کی معاشی پیداوار میں اتن کی واقع ہوتی ہے ۔ اس بنا پرتم مچھروں پر
پل پڑتے ہواور ان کا قلع قبع کرنے کی کوشش کرتے ہولیکن تم اس کا حساب نہیں لگاتے کہ تہمار سے
سودخوارمہا جن تہمارے لاکھوں کا رکنوں کو کتنا پریشان ، کتنا بددل اور کتنا افسر دہ کرتے رہتے ہیں ،
سودخوارمہا جن تہمارے لاکھوں کا رکنوں کو تو کا رکو کم کردیتے ہیں ۔ اور اس کا کتنا برا اثر تہماری
معاشی پیداوار پر متر تب ہوتا ہے ۔ اس معا ملہ میں تہمارے النقات معکوں کا حال ہے ہے کہ تم ان
مہا جنوں کا قلع قبع کرنے کے بجائے الٹا ان کے قرض داروں کو پکڑتے ہواور جوخون مہا جن خود

اس کا دوسرا معاشی نقصان ہے ہے کہ اس طرح غریب طبقے کی رہی ہی توت خریداری بھی سودخوارسا ہوکارچھین لے جاتا ہے ۔ لاکھوں آ دمیوں کی بے روزگاری اور کروڑوں آ دمیوں کی ناکافی آ مدنی پہلے ہی تجارت وصنعت کے فروغ میں مانع تھی۔ اس پرتم نے اچھی آ مدنیاں رکھنے والوں کو بیراستہ دکھایا کہ وہ خرچ نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ رقم پس انداز کیا کریں۔ اس سے کاروبار کو ایک نقصان اور پہنچا۔ اب اس سب پر متزاد یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں غریب آ دمیوں کو ناکافی تخواہوں اور مزدوریوں کی شکل میں جو تھوڑی بہت قوت خریداری حاصل ہوجاتی ہے اس کو بھی وہ اپنی ضروریات زندگی خرید نے میں استعال نہیں کرنے پاتے ، بلکہ اس کا ایک بڑا حصہ ساہوکاران سے چھین لیتا ہے اور اس کو اشیاء اور خدمات کی خریداری پرصرف کرنے کے بجائے سوسائی کے سر پر مزید سود طلب قرض چڑھانے میں استعال کرتا ہے ۔ ذرا حساب لگا کرد کھئے۔ اگر دنیا میں ۵ کروڑ آ دئی بھی ایسے ہیں جومہا جنوں کے پھند سے میں تھنے ہوئے ہیں اور وہ اوسطاً ۱۰ روپے مہینہ سود اداکرر ہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مہینے ۵ کہ کروڑ روپ کا مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے اور اتنی بھاری رقم معاشی پیداوار کی طرف پلٹنے کے بجائے کا مال فروخت ہونے سے رہ جاتا ہے اور اتنی بھاری رقم معاشی پیداوار کی طرف پلٹنے کے بجائے

مزید سودی قرضوں کی تخلیق میں ماہ بہ ماہ صرف ہوتی رہتی ہے (<sup>1</sup>) سریار میں میں شخص

كاروبارى قرض

اب دیکھئے کہ جو قرض تجارت وصنعت اور دوسری کار وباری اغراض سے لیا جاتا ہے اس پر سودکو جائز قر ار دینے کےمعاشی نقصانات کیا ہیں ۔صنعت ،تجارت ، زراعت اور دوسر بے تمام معاشی کاموں کی بہتری بہ جا ہتی ہے کہ جتنے لوگ بھی کسی کاروبار کے چلانے میں کسی طور پر حصہ کے رہے ہوں ان سب کے مفاد ،اغراض اور دل چسیاں اس کام کے فروغ سے وابستہ ہوں۔ اس کا نقصان سب کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ اس کے خطرے سے بیچنے کی مشتر ک سعی کریں اور اس کا فائدہ سب کا فائدہ ہوتا کہ وہ اس کو بڑھانے میں اپنی پوری طافت صرف کردیں۔اس لحاظ ہے معاشی مفاد کا تقاضا بیرتھا کہ جولوگ کاروبار میں د ماغی یاجسمانی کارکن کی حیثیت سےنہیں بلکہ صرف سر ما پیفراہم کرنے والے فریق کی حیثیت سے شریک ہوں ان کی شرکت بھی اسی نوعیت کی ہوتا کہ وہ کاروبار کی بھلائی برائی ہے وابستہ ہوں اور وہ اس کےفروغ میں اوراس کونقصان ہے بچانے میں پوری دل چسپی لیں ۔گر جب قانون نے سودکو جائز کر دیا تو صاحب سر مابہلوگوں کے لیے بیراستہ کھل گیا کہ وہ اینا سر مابہ شریک اور حصہ دار کی حیثیت سے کاروبار میں لگانے کے بجائے دائن کی حیثیت سے بصورت قرض دیں اوراس برایک مقرر شرح کے مطابق اپنا منافع وصول کرتے رہیں۔اس طرح سوسائٹی کےمعاشی عمل میں ایک ایسانرالاغیر فطری عامل آ کرمل جا تا ہے جوتمام عاملین پیدائش کے برعکس اس پور ئے مل کی بھلائی برائی سے کوئی دل چپپی نہیں ر کھتا۔اس عمل میں نقصان آر ہا ہوتوسب کے لیے خطرہ ہے مگراس کے لیے نفع کی گارٹی ہے۔اس لیے سب تو نقصان کورو کنے کی کوشش کریں گے ،مگریہاس وقت تک فکرمند نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کا بالکل ہی دیوالہ نہ نکلنے گئے ۔نقصان کےموقع پریہ کاروبار کو بچانے کے لیے مدد کونہیں دوڑے گا بلکہ اپنے مالی مفاد کو بچانے کے لیے اپنا دیا ہوا روپیہ بھی تھینچ کینا جاہے گا۔اسی طرح معاشی پیداوار کے ممل کوفروغ دینے ہے بھی براہ راست اسے کوئی دل چھپی نہ ہوگی ۔ کیونکہ اس کا (۱) اس جگہ بیربات قابل ذکر ہے کہ ۱۹۴۵ء میں قبل تقسیم کے ہندوستان کے متعلق اندازہ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے

مہا جنی قرضے کم از کم دس ارب روپے تک پہنچے ہوئے تھے۔ بیصرف ایک ملک کا حال ہے،اس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ ساری دنیا میں اس نوعیت کے قرضوں کی مجموعی مقدار کیا ہوگی اور جوشرح سوداس کاروبار میں رائج ہے اس کے لحاظ

ہے ماہانہ کس قدر رسود مہاجنوں کے پاس پہنچتا ہوگا۔

نفع تو بہر حال مقرر ہے، پھر آخروہ کیوں اس کام کی ترقی وکامیا بی کے لیے اپنا سر کھیائے؟ غرض سوسائٹی کے نفع اور نقصان سے بے تعلق ہوکر ہے جیب قسم کا معاشی عامل الگ بیٹھا ہوا صرف اپنے سرمایہ کو'' کرائے'' پرچلا تار ہتا ہے اور بے کھیکے اپنا مقرر'' کرائی' وصول کرتار ہتا ہے۔

اس غلط طریقے نے سرمایہ اور کاروبار کے درمیان رفاقت اور ہمدردانہ تعاون کے بجائے ایک بہت ہی بری طرح کا خود غرضانہ تعلق قائم کردیا ہے۔جولوگ بھی رو پیہ جمع کرنے اور معاشی پیداوار کے کام پرلگانے کے مواقع رکھتے ہیں وہ اس روپ سے نہ خود کوئی کاروبار کرتے ہیں نہ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کارو پیدا یک مقرر منافع کی ضانت کے ساتھ قرض کے طور پر کام میں لگے اور پھروہ مقرر منافع کی ضانت کے ساتھ قرض کے طور پر کام میں لگے اور پھروہ مقرر منافع کی ضانت کے ساتھ قرض کے طور پر کام میں سے چند نمایاں ترین ہے ہیں:

ا۔ سر ماید کا ایک معتد به حصد اور بسااوقات بڑا حصد مجض شرح سود چڑھنے کے انظار میں رکا پڑا رہتا ہے اور کسی مفید کام میں نہیں لگتا۔ باوجود کید قابل استعال وسائل بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ روزگار کے طالب آ دمی بھی کثرت سے مارے مارے پھررہے ہوتے ہیں اور اشیاء ضرورت کی مانگ بھی موجود ہوتی ہے لیکن بیسب پچھ ہوتے ہوئے بھی نہ وسائل استعال ہوتے ہیں، نہ آ دمی کام پر لگتے ہیں اور نہ منڈیوں میں حقیقی طلب کے مطابق مال کی کھیت ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ سر ماید دارجس شرح سے فائدہ لینا چاہتا ہے اس کے ملنے کی اسے توقع نہیں ہوتی اور اس بنا پروہ کام میں لگانے کے لیے روپہنہیں دیتا۔

۲۔ زیادہ شرح سود کا لا کچ وہ چیز ہے جس کی بناپر سر مایہ دار طبقہ کاروبار کی طرف سر مایہ کے بہاؤکو خود کاروبار کی حقیقی ضرورت اور طبعی مانگ کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لحاظ ہے روکتا اور کھولتا رہتا ہے۔ اس کا نقصان کچھاسی طرح کا ہے جیسے کوئی نہر کا مالک کھیتوں اور باغوں کی مانگ اور ضرورت کے مطابق پانی نہ کھولے اور نہ بند کرے بلکہ اپنے پانی کھولنے اور بند کرنے کا ضابطہ یہ بنالے کہ جب پانی کی ضرورت نہ ہوتو ہے تحاشا پانی بڑے سے داموں حجھوڑ نے کے لیے تیار ہوجائے اور جو نہی کہ پانی کی مانگ بڑھنی شروع ہوتو وہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی قیمت پر پانی لے کر کھیٹوں اور باغوں میں لگانا کہ کھی نفع بخش نہ رہے۔

سو۔ سود اوراس کی شرح ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت تجارت وصنعت کا نظام ایک

ہموارطریقہ سے چلنے کے بجائے تجارتی چکر(TRADE CYCLE) کی اس بیاری میں مبتلا ہوتا ہے جس میں اس پر بار بارکساد بازاری کے دورے پڑتے ہیں۔اس کی تشریح ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے یہاں اس کے اعاد بے کی ضرورت نہیں۔

۳- پھریہ بھی اسی کا کرشمہ ہے کہ سرمایہ ان کا موں کی طرف جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا جومصالح عامہ کے لیے مفید اور ضروری ہیں مگر مالی لحاظ سے اتنے نفع بخش نہیں ہیں کہ بازار کی شرح سود کے مطابق فائد ہے دے تکیں ۔اس کے بڑکس وہ غیر ضروری مگرزیادہ نفع آور کا موں کی طرف بہہ نکلتا ہے اور ادھ بھی وہ کارکنوں کو مجبور کرتا ہے کہ شرح سود سے زیادہ کمانے کے لیے ہرطرح کے بھلے اور برے اور صحیح وغلط طریقے استعال کریں ۔اس نقصان کی تشریح بھی ہم پہلے کرآئے ہیں اس لیے اس کود ہرانے کی ضرورت نہیں ۔

۵۔ سرمایہ دارلمبی مدت کے لیے سرمایہ دیتے ہے پہلوتہی کرتے ہیں، کیوں کہ ایک طرف وہ سٹہ بازی کے لیے اچھا خاصا سرمایہ ہروقت اپنے پاس قابل استعال رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انھیں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر آئندہ بھی شرح سود زیادہ چڑھی تو ہم اس وقت کم سود پر زیادہ سرمایہ بھنسادینے سے نقصان میں رہیں گے ۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل صنعت وحرفت بھی اپنے سارے کاروبار میں نگ نظری وکم حوصلگی کا طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور مستقل بہتری کے لیے پچھ کرنے کے بجائے بس چلنا کام کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مثلاً ایسے قلیل المدت سرمایہ کولے کران کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی صنعت کے لیے جدید ترین آلات اور مشینیں خرید نے پر کوئی بڑی رقم خرج کردیں بلکہ وہ پر انی مشینوں ہی کو گس کس کر تھا برانا مال مارکیٹ میں تھیننے پر مجبور ہوجاتے ہیں تا کہ قرض وسودادا کرسکیں اور پچھ اپنا منا فع بھی پیدا کر لیس ۔اسی طرح یہ بھی ان قلیل المدت قرضوں ہی کی برکت ہے کہ منڈی سے مال کی مانگ کم آتے دیکھ کرفور آئی کارخانہ دار مال کی پیداوار گھٹادیتا ہے اور ذراسی دیر کے لیے بھی پیداوار کی میت نہیں سکتا ، کیوں کہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر بازار میں مال کی قودہ پھر بالکل دیوالہ کی سرحد پر ہوگا۔

۱۷۔ پھر جوسر مایہ بردی صنعتی وتجارتی اسکیموں کے لیے لمبی مدت کے واسطے ملتا ہے اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد ہونا بڑے نقصانات کا موجب ہوتا ہے۔اس طرح کے قرضے بالعموم دس بیس یا تمیں سال کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں اور اس پوری مدت کے لیے

ابتداہی میں ایک خاص فی صدی سالانہ شرح سود طے ہوجاتی ہے۔اس شرح کا تعین کرتے وقت کوئی لحاظ اس امر کانہیں کیا جاتااور جب تک فریقین کولم غیب نہ ہو، کیا جابھی نہیں سکتا کہ آئندہ دس بیس یاتیس سال کے دوران قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کیاشکل اختیارکرے گا اورقرض لینے والے کے لیے نفع کے امکانات کس حد تک کم یا زیادہ ہوں گے پابالکل نہر ہیں گے ۔فرض سیجئے کہ ۱۹۴۹ء میں ایک شخص نے ۲۰ سال کے لیے ۷ فی صدی شرح سود پرایک بھاری قرض حاصل کیا اور اس سے کوئی بڑا کا منہیں شروع کردیا۔اب وہ مجبور ہے کہ ٦٩ء تک ہرسال با قاعد گی کے ساتھ اس حساب سےاصل کی اقساط اورسودادا کرتا رہے جو ۹ نم ۽ میں طے ہوا تھالیکن اگر ۵۵ء تک پہنچتے پہنچتے قیمتیں گرکراس وقت کے نرخ ہے آ دھی رہ گئی ہوں تواس کے معنی میہ ہیں کہ پیشخص جب تک آغاً زمعامدہ کے زمانے کی بہنسبت اس وقت دوگناہ مال نہیجےوہ نہاس رقم کا سودادا کرسکتا ہے اور نہ قسط۔اس کالازمی نتیجہ میہ ہے کہاس ارزانی کے دور میں یا تواس قتم کے اکثر قرض داروں کے دیوالے نکل جائیں یاوہ دیوا لے سے بیخے کے لیے معاثی نظام کوخراب کرنے والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں۔اس معاملہ پرا گرغور کیا جائے تو کسی معقول آ دمی کواس امر میں کوئی شک نہر ہے گا کہ مختلف ز مانوں میں چڑھنی اور گرتی ہوئی قیمتوں کے درمیان قرض دینے والے سر ماییدار کاوه منافع جوتمام زمانول میں کیسال رہے ندانصاف ہے اور ندمعاشیات کے اصولول ہی کے لحاظ سے اس کوکسی طرح درست اور اجتماعی خوش حالی میں مدد گار ثابت کیا جاسکتا ہے۔کیا دنیا میں کہیں آپ نے بیسنا ہے کہ کوئی کمپنی جواشیاء ضرورت میں سے کسی چیز کی فراہمی کا ٹھیکہ لے رہی ہو، بیمعاہدہ کرلے کہوہ آئندہ تبیں سال یا ہیں سال تک بیہ چیزای قیت برخریدارکومہیا کرتی رہے گی؟ اگر بیکسی لمبی مدت کے سودے میں ممکن نہیں ہے تو آخر صرف سودی قرض دینے والا سر ما بیدار ہی وہ انو کھا سودا گر کیوں ہوجو برس ہابرس کی مدت کے لیے اپنے فرض کی قیمت پیشگی طے کرے اور وہی وصول کرتا چلا جائے۔

# حکومتوں کے ملکی قرضے

اب ان قرضوں کو لیجئے جو حکومتیں ضروریات اور مصالح کے لیے خوداپنے ملک کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ان میں سے ایک قسم وہ ہے جوغیر نفع آ ور کامول کے لیے لی جاتی ہے۔اور دوسری قسم وہ جونفع آ ور کامول میں لگائی جاتی ہے۔

پہلی قتم کے قرضوں پرسودا پنی نوعیت کے لحاظ سے وہی معنی رکھتا ہے جواہل حاجت افراد کے ذاتی قرضوں پرسود کی نوعیت ہے۔ بلکہ در حقیقت بیاس سے بھی بدتر چیز ہے۔اس کے معنی بیہ ہیں کہ ایک شخص جس کوایک معاشرے نے جنم دیا، پالا پوسا،اس قابل بنایا کہ وہ پچھ کما سکے،خطرات سے اس کی حفاظت کی ،نقصا نات سے اس کو بچایا اور معاشرے کے تمدنی وسیاس اور معاشی نظام نے ان تمام خدمات کا انتظام کیا جن کی بدولت وہ امن سے بیٹھا اپنا کا روبار چلار ہا ہے ،وہ اسی معاشرے کوان ضرور توں کے موقع پر جن میں کسی مالی نفع کا کوئی سوال نہیں ہے اور جن کے پورا ہونے سے سب لوگوں کے ساتھ خود اس شخص کا مفاد بھی وابستہ ہے، بلاسودر و پیہ قرض دینے پر آمادہ نہیں ہوتا اور خود اپنے مر بی معاشرے سے کہتا ہے کہ تو چا ہے اس روپ سے نفع کمائے یا نہ کمائے ،گر میں تو اپنی رقم کا اتنامعاوضہ سالانہ ضرور لیتار ہوں گا۔

یہ معاملہ اس وقت اور بھی زیادہ علین ہوجاتا ہے جب کہ قوم کو جنگ پیش آئے اور
سب کے ساتھ خود اس سر مایہ دار فرزندقوم کی اپنی جان ومال اور آبروکی حفاظت کا سوال بھی
در پیش ہو۔ایسے موقع پر جو کچھ بھی قو می خزانے سے خرج ہوتا ہے وہ کسی کاروبار میں نہیں لگتا بلکہ
آگ میں پھونک دیاجاتا ہے۔اس میں منافع کا کیا سوال؟ اور یہ خرج اس کام میں ہوتا ہے جس
کی کامیابی وناکا می پرساری قوم کے ساتھ خوداس شخص کی اپنی موت وزیت کا بھی انحصار ہے اور
اس کام میں قوم کے دوسر ہوگ اپنی جانیں اور وفت اور محنت سب پچھ کھیا رہے ہوتے ہیں اور
ان میں سے کوئی بھی بیسوال نہیں کرتا کہ قومی دفاع کے لیے جو حصہ میں اداکر رہا ہوں اس پر کتا
منافع سالانہ مجھ کو ملتار ہے گا؟ مگر پوری قوم میں سے صرف ایک سرمایہ دار بی ایسانکلتا ہے جو اپنی
منافع اس وقت تک ملے جانا چا ہے جب تک ساری قوم مل کر میری دی ہوئی اصل رقم مجھے واپس
منافع اس وقت تک ملے جانا چا ہے جب تک ساری قوم مل کر میری دی ہوئی اصل رقم مجھے واپس
منافع اس وقت تک ملے جانا چا ہے جب تک ساری قوم مل کر میری دی ہوئی اصل رقم مجھے واپس
منافع اس وقت تک ملے جانا چا ہے جب تک ساری قوم میں کر میری دی ہوئی اصل رقم مجھے واپس
منافع اس وقت تک ملے جانا چا ہے جب تک ساری تو میں ایسا طبقہ ان ان اپنی جانے ہوں میں اور خود میری حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں
کٹوائے یا اپنے بیٹے باپ بھائی یا شوہر مفت کھود ہے "سوال بیہ کہ کیا کہ میا ایساطیقہ
کٹوائے یا اپنے بیٹے باپ بھائی یا شوہر مفت کھود ہے "سوال بیہ کہ کہا کیک معاشرے میں ایساطیقہ

<sup>(</sup>۱) اس موقع پر بیر معلوم کرنالطف سے خالی نہ ہوگا کہ انگلتان کے باشندے آج تک اپنے سر ماید داروں کوان کی جنگی قرضوں کا سودادا کیے جارہے ہیں جواب سے سواسو برس پہلے ان کے بزرگوں نے نپولین سے لڑنے کے لیے حاصل کیے تھے اور امریکہ کے باشندے اس رقم سے چوگئی رقم اب تک ادا کر چکے ہیں جوامریکن سول وار کے مصارف کے لیے 18 ۔ ۱۸۲۱ میں قرض کی گئی تھی اور ابھی ان کے ذمہ مزیدا کیک ارب ڈالر کے قریب اصل وسود واجب الا داہے۔

آیا اس کامستحق ہے کہ اسے سود کھلا کھلا کر پالا جائے بااس کا کہ اسے اس زہر کی گولیاں کھلائی جائیں جس سے کتے مارے جاتے ہیں؟

رہے دوسری قتم کے قرضے توان کی نوعیت ان قرضوں سے پچھ بھی مختلف نہیں ہے جو عام افراد اور ادار سے کاروباری اغراض کے لیے لیتے ہیں لہذاان پر بھی وہ سب اعتراضات وارد ہوتے ہیں جو او پر ہم نے کاروباری قرضوں کے سود پر کیے ہیں۔ عموماً حکومتیں نفع آور کا موں پرلگانے کے لیے لمبی مدت کے قرضے لیتی ہیں۔ مگر کوئی حکومت بھی ایک مقرر شرح سود پر قرض لیتے وقت پہیں جانتی کہ آئندہ ہیں تمیں سال کے دوران میں ملک کے اندرونی حالات اور دنیا کے بین الاقوامی معاملات کیارنگ اختیار کریں گے اوران میں اس کام کی نفع آوری کا کیا حال رہے گاجس پرخرچ کرنے کے لیے وہ یہ سودی قرض لے رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے انداز نے فلط نکلتے ہیں اور وہ کام شرح سود کے برابر نفع نہیں دیتا کجا کہ اس سے زیادہ ۔ یہ ان بڑے اسباب میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے حکومتیں مالی مشکلات میں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کے لیے بچھلے ہی قرضوں کے اصل سودادا کرنے مشکل ہوجاتے ہیں کجا کہ وہ مزید نفع آور تجاویز پر مزید سرما بدلگا سکیں۔

علاوہ بریں یہاں بھی وہی صورت پیش آتی ہے جس کی طرف ہم پہلے گئی باراشارہ کرچکے ہیں کہ بازار کی شرح سودایک ایسی حدمقرر کردیت ہے جس سے کم نفع دینے والے کسی کام پرسر ماینہیں لگایا جاسکتا خواہ وہ کام پبلک کے لیے کتنا ہی ضروری اور مفید ہو نیمر آباد علاقوں کی آبادی ، بنجر زمینوں کی درتی ، خشک علاقوں میں آب پاشی کے انتظامات ، دیہات میں سٹرکوں اور وشنی اور حفظان صحت کا بندو بست ، کم شخوا ہیں پانے والے ملازموں کے لیے صحت بخش مکانات کی تعمیر اور ایسے ہی دوسرے کام اپنی جگہ چاہے کتنے ہی ضروری ہوں اور ان کے نہ ہونے سے چاہے ملک اور قوم کا کتنا ہی نقصان ہو ، مگر کوئی حکومت ان پر دو پیوسر ف نہیں کر سکتی جب کہ ان سے اتنا نقع حاصل ہونے کی تو قع نہ ہو جور انج الوقت شرح سود کے برابریا اس سے زیادہ ہوسکے۔

پھراس قتم کے جن کاموں پرسودی قرض لے کرسر مایدلگایا جاتا ہے ان کے معاملہ میں بھی حقیقی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ حکومت اس کے سود کابار عام باشندوں پر ڈال دیتی ہے، فیکسوں کے ذریعہ سے ہر ہر شخص کی جیب سے بالواسطہ یابلا واسطہ یہ سود نکالا جاتا ہے اور سال کے سال لاکھوں روپے کی رقمیں جمع کر کر کے سر ماید داروں کومدت ہائے دراز تک پہنچائی جاتی رہتی

ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آج ۵ کروڑ سرمایہ سے آب یاشی کی ایک بڑی اسکیم عمل میں لائی جاتی ہے اور بیسر مایہ ۲ فیصدی سالانہ پر حاصل کیا جاتا ہے۔اس حساب سے حکومت کو ہر سال • ۳ لا کھر دیبیسود ادا کرنا ہوگا۔اب مینظا ہر ہے کہ حکومت اتنی بڑی رقم کہیں سے زمین کھود کرنہیں نکالے گی بلکہاس کا باران زمین داروں پرڈالے گی جوآب یاثی کےاس منصوبے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہرزمیندار برجوآ بیانہ لگایا جائے گا،اس میں ایک حصہ لاز مااس سود کا بھی ہوگا اورزمیندارخود بھی بیسوداپنی گرہ ہے نہیں دے گا بلکہ وہ اس کا بار غلے کی قیمت پرڈالے گا۔اس طرح بیرسود بالواسطہ ہراس شخص سے وصول کیا جائے گا جواس غلے کی روٹی کھائے گا۔ایک ایک غریب اور فاقه کش آ دمی کی روٹی میں سے لاز ما ایک ایک ٹکڑ اتوڑا جائے گا اوران سر مایہ داروں کے پیٹ میں ڈالا جائے گا جنھوں نے ۲۰ الا کھ روپیہ سالا نہ سود پر اس منصوبے کے لیے قرض دیا تھا۔اگر حکومت کو بیقرض ادا کرتے کرتے ۰۵ برس لگ جائیں تو وہ غریبوں سے چندہ جمع کرکر کے امیروں کی مدد کرنے کا بیفریضہ نصف صدی تک برابرانجام دیتی چلی جائے گی اوراس سارے معاملہ میں خوداس کی حیثیت مہاجن کے '' منیم جی' سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہ ہوگی۔ یم اجتماعی معیشت میں دولت کے بہاؤ کونا داروں سے مال داروں کی طرف چھیردیتا ہے حالاں کہ جماعت کی فلاح کا تقاضا ہیہے کہ وہ مال داروں سے نا داروں کی طرف جاری ہو۔ یے خرابی صرف اسی سود میں نہیں ہے جو حکومتیں نفع اور قرضوں پرادا کرتی ہیں بلکہ ان سارے سودی معاملات میں ہے جوتمام کاروباری آ دمی کررہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی تاجریاصناع یاز مین دار ا پنی گرہ سے وہ سودا دانہیں کرتا جواہے سر مایہ دار کو دینا ہوتا ہے۔ وہ سب اس بار کواینے ' پنے مال کی قیمتوں برڈ التے ہیں اوراس طرح عام لوگوں سے بیسہ پیسہ چندہ اکٹھا کر کے لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کی جھولی میں پھینکتے رہتے ہیں ۔اس اوند ھے نظام میں سب سے زیادہ'' مد'' کامستحق ملک کاسب سے بڑا دولت مندسا ہوکار ہے اوراس کی مدد کا فرض سب سے بڑھ کرجس شخص برعا ئد ہوتا ہےوہ ملک کاوہ باشندہ ہے جودن بھرا پناخون پسینہ ایک کر کے ڈیڑھ روپییکما کرلائے اور پھر بھی اینے نیم فاقہ کش بال بچوں کے لیے چٹنی اورروٹی کاانتظام کرنااس پرحرام ہوجب تک کہ پہلے وہ اس چٹنی اور روٹی میں ہےا پنے ملک کےسب سے بڑے ْ قابل رحم' کروڑ پتی کا'' حق'' نہ نکال دے۔

#### حکومتوں کے بیرونی قرضے

آخری مدان قرضوں کی ہے جو حکومتیں اپنے ملک سے باہر کے ساہوکاروں سے لیتی ہیں۔ اس قسم کے قرضے بالعموم بہت بڑی بڑی رقبوں کے لیے ہوتے ہیں جن کی مقدار کروڑوں سے گزر کر بسا اوقات اربوں اور کھر بوں تک پہنچ جاتی ہے ۔ حکومتیں ایسے قرضے زیادہ تر ان حالات میں لیتی ہیں جب ان کے ملک پرغیر معمولی مشکلات اور مصائب کا ہجوم ہوتا ہے اور خود ملک کے مالی ذرائع ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ اور بھی وہ اس لالج میں بھی اس تدبیر کی طرف رجوع کرتی ہیں کہ بڑا سرما ہے لے کر تعمیری کا موں پرلگانے سے ان کے وسائل جلدی ترقی کرجائیں گے۔ ان قرضوں کی شرح سود ۲ ۔ کئی صدی سے لے کر ۹ ۔ ۱۰ فی صدی تک ہوتی ہے اور اس شرح پر اربوں روپے کا سالانہ سود ہی کروڑوں روپے ہوتا ہے۔ بین الاقوا می باز ارزر کے سیٹھا ورسا ہوکارا پنی اپنی حکومتوں کو بچ میں ڈال کر ان کی وساطت سے بیسر مایے قرض باز ارزر کے سیٹھا ورسا ہوکارا پنی اپنی حکومتوں کو بچ میں ڈال کر ان کی وساطت سے بیسر مایے قرض محصول مثلاً چنگی ہم باکو، شکر نمک یا کسی اور مدکی آمدنی کور بمن رکھ لیتے ہیں۔

اس نوعیت کے سودی قرضے ان تمام خرابیوں کے حامل ہوتے ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں۔ شخصی حاجات کے قرض اور کاروباری قرض اور حکومتوں کے اندرونی قرض کوئی نقصان ایسانہیں رکھتے جوان بین الاقوامی قرضوں پرسود لگنے کے طریقوں میں نہ ہو۔اس لیے ان خرابیوں اور نقصانات کا تواعادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر قرض کی بیشیم ان سب کے ساتھ ایک اور خرابی بھی اپنے اندرر کھتی ہے جوان سب سے زیادہ خوف ناک ہے۔اوروہ بیہ کہ ان قرضوں کی بدولت پوری پوری تو موں کی مالی حیثیت خراب اور معاثی حالت بتاہ ہوجاتی ہے جس کا نہایت برااثر ساری دنیا کی معاثی حالت پر پڑتا ہے پھران کی بدولت تو موں میں عداوت اور دشتہ کو کرانہا پیندانہ سیاسی و تدنی اور معاثی فاسفوں کو قبول کرنے لگتے ہیں اور اپنے تو می مصائب کا صل ایک خونی انقلاب یا ایک بتا ہی خیز جنگ میں تلاش کرنا شروع کردیتے ہیں۔

ظاہرہے کہ جس قوم کے مالی ذرائع پہلے ہی اپنی مشکلات یا اپنی ضرورتوں کورفع کرنے کے لیے کافی نہ تھے، وہ آخر کس طرح اس قابل ہو سکتی ہے کہ سال بچپاس ساٹھ لا کھ یا کروڑ دو کروڑ روپییتو صرف سود میں ادا کرے اور پھراس کے علاوہ اصل قرض کی اقساط بھی دیتی رہے؟ خصوصاً جب کہاس کے ذرائع آمدنی میں ہے کسی ایک بڑے اورزیادہ نفع بخش ذریعے کوتاک کرآپ نے پہلے ہی مکفول کرلیا ہواوراس کی جا در پہلے ہے بھی زیادہ تنگ ہوکررہ گئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جوقوم کوئی بڑی رقم اس طور پر سودی قرض لے لیتی ہے بہت ہی کم ایبا ہوتا ہے کہ اس کی وہ مشكلات رفع موجائيں جن سے نكلنے كے ليے اس نے يقرض ليا تھا۔ اس كے برعكس اكثريبي قرض اس کی مشکلات میں مزیداضا فہ کا موجب ہوجا تا ہے۔قرض کی اقساط اور سودادا کرنے کے لیے اسے اپنے افراد پر بہت زیادہ ٹیکس لگا ناپڑتا ہے اور مصارف میں بہت زیادہ کمی کردینی ہوتی ہے اس سے ایک طرف قوم کے عوام میں بے چینی بڑھتی ہے کیوں کہ جتنا وہ خرج کرتے ہیں اس کا بدل ان کواس خرچ کے ہم وزن نہیں ملتا اور دوسری طرف اپنے ملک کے لوگوں پر اس قدر زیادہ بارڈ ال کربھی حکومت کے لیے قرض کی اقساط اورسود با قاعدہ ادا کرتے رہنامشکل ہوجا تا ہے۔ پھر جب قرض دار ملک کی طرف سے ادائیگی میں مسلسل کوتا ہی صا در ہونے لگتی ہے تو بیرونی قرض خواہ اس پرالزام لگانا شروع کردیتے ہیں کہ یہ بے ایمان ملک ہے، ہمارا روپیہ کھانا چاہتا ہے۔ ان کے اشاروں پران کے قومی اخبارات اس غریب ملک پر چوٹیں کرنے لگتے ہیں۔پھران کی حکومت بچیمیں دخل انداز ہوتی ہے اور اپنے سر مایہ داروں کے حق میں اس پرصرف سیاسی د ہا ؤہی ڈالنے پراکتفانہیں کرتی بلکہاں کی مشکلات کا ناجائز فائدہ بھی اٹھانا چاہتی ہے۔قرض دارملک کی حکومت اس پھندے ہے نگلنے کے لیے کوشش کرتی ہے کہ ٹیکسوں میں مزیداضا فیہ اورمصارف میں مزید تخفیف کر کے کسی طرح جلدی ہے جلدی اس سے چھٹکارا پائے۔مگراس کا اثر باشندگان ملک پریہ پڑتا ہے کہ پہم اور روز افزوں مالی بار اور معاثی تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے ان کے مزاج میں تکخی آ جاتی ہے، بیرونی قرض خواہ کی چوٹوں اورسیاسی دباؤ پر وہ اور زیادہ چڑ جاتے ہیں ، اپنے ملک کے اعتدال بیند مدبروں پران کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے اورمعاملہ فہم لوگوں کو چھوڑ کروہ ان انتہا پند جواریوں کے پیھیے چل پڑتے ہیں جوسارے قرضوں سے بیک جنبش زبان بری الذمہ ہو کرخم تھونک میدان میں آ کھڑے ہوتے ہیں اورللکار کر کہتے ہیں کہ جس میں طاقت ہووہ ہم سےاینے

یہاں پہنچ کرسود کی شرانگیزی وفتنہ پروازی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ کیا اس پر بھی کوئی

صاحب عقل وہوش آ دمی ہیرماننے میں تامل کرسکتا ہے کہ سودایک ایسی برائی ہے جسے قطعی حرام ہونا حیاہیے؟ کیااس کے بیفقصانات اور بینتائج دیکھے لینے کے بعد بھی کسی کومحمصلی اللّه علیہ وسلم کے اس ارشاد میں شک ہوسکتا ہے کہ:

الربا سبعون جزأ ایسرها ان ینکح الرجل امَّه (این اجر بیمِق)
"سودا تنابرا گناه ب کهاس کواگرستر اجزاء میس تقسیم کیاجائے تواس کاایک بلکے سے
بلکا جزاس گناه کے برابر ہوگا کہ ایک آدمی اپنی مال کے ساتھ زنا کرے۔"

# جدید بدینکنگ

سود کی شناعتوں کامضمون ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کی اپنی ذاتی برائیوں کو اس تنظیم نے گئی گنا زیادہ بڑھادیا ہے جوز مانده حال میں مہاجنی وساہو کاری کے پرانے طریقوں کی جگہ جدید بینکنگ کی شکل اختیار کرگئی۔اس تنظیم نے قدیم صراف کی گدی پر دورجدید کے بینکراور فینا نشیر کو لا بٹھایا ہے، جس کے ہاتھ میں آ کرسود کا ہتھیار ہرز مانے سے زیادہ غارت گربن گیا ہے۔

# ابتدائی تاریخ

اس نے نظام سا ہوکاری کے مزاج کو بمجھنے کے لیے ضروری ہے کہاس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو۔

مغربی ممالک میں اس کی ابتدایوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہ چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اوراسے گھروں میں رکھنے کے بجائے حفاظت کی غرض سے سناروں کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ سنار ہرامانت دارکواس کی امانت کے بقدرسونے کی رسید لکھ دیتا تھا، جس میں تصریح ہوتی تھی کہ رسید بردار کا اتناسونا فلال سنار کے پاس محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ بید سیدین خرید وفر وخت اور قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف نتقل ہونے لگیں ۔ لوگوں کے لیے یہ بات زیادہ آسان تھی کہ سونے کی رسیدایک دوسرے کو دے دیں بہنست اس کے کہ ہر لین دین کے موقع پر سونا سنار کے ہاں سے نکلوایا جائے۔ اور اس کے ذریعہ سے کا روبار ہو، رسید حوالے کردیئے کے معنی گویا سونا حوالے کردیئے کے معنی گویا کو ایک رسید تی اصل سونے کی سونا حوالے کردیئے کے تھے۔ اس لیے تمام کا روباری اغراض کے لیے بیر سیدیں اصل سونے کی قائم مقام بنتی چلی گئیں اور اس امرکی نوبت بہت ہی کم آنے گئی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوائے جوایک

رسید کے پیچھےسنار کے پاس محفوظ تھا۔اس کا موقع بس انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا تھا، جب کسی کو بجائے خودسونے ہی کی ضرورت ہوتی تھی ورنہ ذریعیرمبادلہ کی حیثیت سے جتنے کا م سونے سے چلتے تھے وہ سب ان کی ہلکی پھلکی رسیدوں کے ذریعہ سے چل جایا کرتے تھے جن کا کسی کے یاس ہونا اس بات کی علامت تھا کہ وہ اس قدرسونے کا مالک ہے۔

اب تجربہ سے سناروں کو معلوم ہوا کہ جوسوناان کے پاس لوگوں کی امانتوں کا جمع ہے اس کا بہ مشکل دسواں حصہ نکلوایا جاتا ہے، باقی ۹ حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑے رہتے ہیں۔ انھوں نے سوچا کہ ان ۹ حصوں کو استعال کیوں نہ کیا جائے۔ چنا نچہ انھوں نے بیسونالوگوں کو قرض دے کراس پرسود وصول کرنا شروع کر دیا اور اسے اس طرح استعال کرنے لگے گویا کہ وہ ان کی اپنی ملک ہے۔ حالاں کہ دراصل وہ لوگوں کی ملک تھا۔ مزید لطیفہ بیہ ہے کہ وہ اس سونے کے مالکوں سے اس کی حفاظت کا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے اور چیکے چیکے اسی سونے کو قرض میں چیلا کراس کا سود بھی وصول کرتے تھے اور چیکے چیکے اسی سونے کو قرض پر چلا کراس کا سود بھی وصول کرتے تھے۔

پھران کی بیچالاکی اوردغابازی اس حد پر بھی نہرکی ۔وہ اصل سونا قرض پردینے کے بجائے اس کی قوت پرکاغذی رسیدیں چلانے گئے، اس لیے کہ ان کی دی ہوئی رسیدیں بازار میں وہ سارے کام کررہی تھیں جو ذریعیرمبادلہ ہونے کی حیثیت سے سونا کرتا تھا اور چونکہ آھیں تجربہ سے معلوم ہو چکا تھا کہ محفوظ سونے کاصرف دسواں حصہ ہی عموماً والیس ما نگاجا تا ہے اس لیے آٹھوں نے باقی ۹ حصوں کی قوت پر ۹ کی نہیں بلکہ ۹۰ حصوں کی جعلی رسیدیں بنا کرزر کاغذی کی حیثیت سے چلانی اور قرض دینی شروع کردیں۔ اس معاملہ کومثال کے ذریعہ سے یوں مجھے کہ اگر ایک سنار کے پاس ایک شخص نے سورو پے کا سونا جمع کرایا تھا تو سنار نے سوسور و پے کی دی رسیدیں بنا کیں ، جن میں سے ہرایک پر لکھا کہ اس رسید کے پیچھے سورو پے کا سونا میرے پاس جمع ہے۔ ان دیں رسیدوں میں سے ایک (جس کے پیچھے سورو پے کا سونا موجود تھا) اس نے سونا جمع کرانے والے کے حوالہ کی اور باقی ۹ سورو پے کی نو رسیدیں (جن کے پیچھے درحقیقت کوئی سونا موجود نہ تھا)

ظاہرہے کہ بیا یک شخت قتم کا دھوکا اور فریب تھا۔اس دغابازی اور جعل سازی کے ذریعہ سے ان لوگوں نے • 9 فی صدی جعلی روییہ بالکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بناڈ الا اور خواہ مخواہ اس

کے مالک بن بیٹھے اور سوسائٹی کے سریراس کو قرض کے طور برلا دلا دکر اس بروس بارہ فی صدی سود وصول کرنے لگے۔حالاں کہ نہ انھوں نے اس مال کو کمایا تھا، نہ کسی جائز طریقہ ہے اس کے حقوق ملكيت انھيں پہنچتے تھےاور نہوہ کو ئی حقیقی روپیہ تھا جس کو ذریعیہ تبادلہ کے طوریر بازار میں چلانااور اس کے عوض اشیاء اورخد مات حاصل کرناکسی اصول اخلاق ومعیشت وقانون کی روسے جائز ہوسکتا تھا۔ایک سادہ مزاج آ دمی جب ان کے اس کرتوت کی روداد سنے گا تواس کے ذہن میں قانون تعزیرات کی وہ دفعات گھو منےلگیں گی جودھو کے اور فریب اور جعل سازی کے جرائم سے متعلق ہیں اور وہ اس کے بعد یہ سننے کامتو قع ہوگا کہ پھرشایدان سناروں پرمقدمہ چلایا گیا ہوگا لیکن وہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ بیہ شاراس مسلسل جعل سازی سے ملک کی • **9 فی** صدی دولت کے ما زک ہو چکے تھے۔ بادشاہ اورامراءاوروزراءسب ان کے قرض کے جال میں پھنس کیے تھے۔خودحکومتیں لڑائیوں کے موقع پراوراندرونی مشکلات کی عقدہ کشائی کے لیےان ہے بھاری قرض لے چکی تھیں۔اب کس کی مجال تھی جو ریسوال اٹھاسکتا کہ بیلوگ کہاں سےاننے بڑے سر مائے کے مالک ہوگئے۔ پھر جبیبا کہ ہم اپنی کتاب'' اسلام اور جدید معاشی نظریات''میں بیان کر چکے ہیں، پرانی جا گیرداری کے مقابلہ میں جونئ بورژ واتہذیب وسیع المشر بی اورآ زادی اور جمہوریت کے زبردست اسلحہ لے کرنشاۃ ٹانیہ کے دور میں اٹھ رہی تھی اس کے میر کارواں اور مقدمة انجیش یہی ساہوکاراور کاروباری لوگ تھے جن کی پشت پرفلسفہاورادب اورآ رٹ کا ایک لشکرعظیم ہراں شخص اور گروہ پر ہلّہ بول دینے کے لیے تیارتھا جومسٹر گولڈسمتھ کےسر مایئے ظیم کا ماخذ دریافت کرنے کی جراُت کرتا۔ اس طرح وہ دغا بازی وجعل سازی جس سے بیدولت بنائی گئی تھی، قانون کی گرفت سے صرف محفوظ ہی نہیں رہ گئی بلکہ قانون نے اس کو بالکل جائز تسلیم کرلیا اور حکومتوں نے ان سناروں کا، جواب بینکراورفنیانشیر بن چکے تھے، یہ ق مان لیا کہوہ نوٹ جاری کریں اوران کے جاری کردہ نوٹ با قاعدہ زر کاغذی کی حیثیت سے کاروبار کی دنیامیں چلنے لگے۔ دوسرامرحليه

۔ کے فرماں روا بنے ۔اس کے بعدانھوں نے ایک قدم اور بڑھایا جو پہلے قدم ہے بھی زیادہ فتنہا گیز تھا۔ جس دور میں یہ جدید ساہوکاری اس جعلی سر مایہ سے طاقت پکڑ کر سراٹھارہی تھی ۔ یہ
وہی دورتھا جب مغربی بورپ میں ایک طرف صنعت اور تجارت سیاب کی سی شدت کے ساتھ
اٹھ رہی تھی اور تمام دنیا کو سخر کیا چاہتی تھی ، دوسری طرف تدن و تہذیب کی ایک نئی ممارت اٹھ
رہی تھی جو یو نیورسٹیوں سے لے کرمیونسپلٹیوں تک زندگی کے ہر شعبے کی تغییر جدید چاہتی تھی ۔ اس
موقع پر ہرقتم کے معاشی اور تدنی کا موں کوسر مائے کی حاجت تھی ۔ نئی نئی صنعتیں اور تجارتیں اپ
آغاز کے لیے سر مایہ ما نگ رہی تھیں ۔ پہلے کے چلتے ہوئے کاروبارا پنی ترتی اور پیش قدمی کے
لیے بڑی روز افز وں مقدار میں سر مائے کے طالب شے اور تہذیبی اور تدنی تی کی مختلف انفر ادی
واجتماعی تجویزیں بھی اپنی ابتدا اور اپنے ارتقاء کے لیے اس چیز کی مختاج تھیں ۔ ان سب کا موں
کے لیے خود کارکنوں کا اپنا ذاتی سر مایہ بہر حال کا فی نہ تھا۔ اب لامحالہ دوبی ذرائع تھے جن سے یہ
خون حیات اس تدن جدید کے نو خیز شاب کی آبیاری کے لیے بہم پہنچ سکتا تھا۔

ا۔ وہسر مایہ جوسابق سناروں اور حال کے ساہوکاروں کے پاس تھا۔

۲۔ وہ سرِ مایہ جومتوسط اورخوش حال طبقوں کے پاس ان کی پس انداز کی ہوئی آمد نیوں کی شکل میں جمع تھا۔

ان میں سے پہلی قتم کاسر مایہ تو تھا ہی ساہوکاروں کے قبضہ میں اور وہ پہلے سے سود خواری کے عادی تھے، اس لیے اس کا ایک حبہ بھی حصہ داری کے اصول پرکسی کام میں لگنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس ذریعہ سے جتنا روپہہ بھی صناعوں اور تاجروں اور دوسرے معاشی وتمدنی کارکنوں کو ملاقرض کے طور پر ملا اور اس شرط پر ملا کہ خواہ ان کو نفع ہویا نقصان اور خواہ ان کا نفع کم ہویا زیادہ، بہر حال ساہوکارکو انہیں ایک طے شدہ شرح کے مطابق منافع وینا ہوگا۔

اس کے بعد صرف دوسرا ہی ذریعہ ایسارہ جاتا تھاجس سے معاشی کاروباراور تعمیر وترقی کے کاموں کی طرف سرمایہ اچھی اور صحت بخش صور توں سے آسکتا تھا مگران ساہوکاروں نے ایک ایسی چال چلی جس سے یہ ذریعہ بھی انہی کے قبضہ میں چلا گیا اور انھوا ، نے اس کے لیے بھی تمدن ومعیشت کے معاملات کی طرف جانے کے سارے دروازے ، ایک سودی قرض کے دروازے کے سوابند کرے ۔وہ چال بیھی کہ انھوں نے سود کا لا کچ دے کرتمام ایسے لوگوں کا سرمایہ بھی اپنے پاس کھنچنا شروع کردیا جواپنی ضرورت سے زیادہ آمدنی بچار کھتے تھے یا اپنی ضرورتیں روک کر پچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کے عادی تھے۔ یہ بات اوپر آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ یہ سنار ساہوکار پہلے سے اس قتم کے لوگوں کے ساتھ ربط ضبط رکھتے تھے اور ان کی جمع پونجی ان ہی کے پاس امانت رہا کرتی تھی۔ اب جو انھوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے سرمائے کو کاروبار میں لگانے گئے ہیں اور ان کی پس انداز کی ہوئی رقمیں ہمارے پاس آنے کے بجائے کمپنیوں کے حصے خریدنے میں زیادہ صرف ہونے لگی ہیں۔ تو انھوں نے کہا کہ آپ لوگ اس زحمت میں کہاں پڑتے ہیں؟ اس طرح تو آپ کو خود حساب کتاب رکھنا ہوگا اور سب سے تو آپ کو خود شرکت کے معاملات طے کرنے ہوں گے، خود حساب کتاب رکھنا ہوگا اور سب سے زیادہ یہ کہ اس طریقے سے آپ نقصان کے خطرے میں بھی پڑیں گے اور نفع کا اتار چڑھا و بھی آپ کی آمدنی پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ اس کے بجائے آپ اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائے۔ ہم ان کی حفاظت بھی بلامعاوضہ کریں گے، ان کا حساب کتاب بھی مفت رکھیں گے اور آپ سے پچھ لینے کے بجائے الٹا آپ کوسوددیں گے۔

یے چال تھی جس ہے ۹۰ فی صدی بلکہ اس ہے بھی زیادہ پس انداز رقیس براہ راست معیشت و تدن کے کاموں کی طرف جانے کے بجائے ساہوکار کے دست تصرف میں چلی گئ اور قریب توریب بورے قابل حصول سر مائے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اب صورت حال یہ ہو گئ کہ ساہوکا را ہے جعلی سر مائے کو تو سود پر چلا ہی رہا تھا، دوسروں کا سر مایہ بھی اس نے ستی شرح سود پر لے کرزیادہ شرح پر قرض دینا شروع کردیا۔ اس نے یہ بات ناممکن بنادی کہ اس کی مقرر کی ہوئی شرح کے سواکسی دوسری شرط پر کسی کام کے لیے کہیں سے کوئی سر ماییل سکے۔ جو تھوڑے بہت لوگ شرح کے سواکسی دوسری شرط پر کسی کام کے لیے کہیں سے کوئی سر ماییل سکے۔ جو تھوڑے بہت لوگ ایسدہ بھی گئے جو ساہوکار کی معرفت سر مایدلگانے کے بجائے خود براہ راست کاروبار میں لگانا پیند کرتے تھے ان کو بھی ایک لگا بندھا منافع وصول کرنے کی چائے لگ گئی اوروہ سید سے سادے سے دھے (SHARES) خرید نے بجائے و ثیقوں (DEBENTURES) کو ترجے دینے گے جن میں ایک مقرر منافع کی ضانت ہوتی ہے۔

اس طریق کارنے تقسیم مکمل کردی ۔ وہ ساری آبادی ایک طرف ہوگئ جومعیشت اور تدن کی کھیتیوں میں کام کرتی ہے، جس کی محنق اور کوششوں اور قابلیتوں ہی پرساری تہذیبی ومعاشی پیداوار کا انحصار ہے اور وہ تھوڑی ہی آبادی دوسری طرف ہوگئ جس پران ساری کھیتیوں کی سیرانی کا انحصار ہے۔ پانی والوں نے کھیتی والوں کے ساتھ رفاقت اور منصفانہ تعاون کرنے کی سیرانی کا انحصار ہے۔ پانی والوں نے کھیتی والوں کے ساتھ رفاقت اور منصفانہ تعاون کرنے

سے انکارکردیا اور پیمستقل پالیسی طے کرلی کہوہ پانی کے اس پورے ذخیرے کو اجتماعی مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف اپنے مفاد اور وہ بھی خالص مالی مفاد کے لحاظ سے استعال کریں گے۔

اس طریق کارنے یہ بھی طے کردیا کہ مغرب کا نوخیز تمدن جو تمام دنیا پر حکمراں ہونے والا تھاایک خالص مادہ پرستانہ تمدن ہوا وراس پر شرح سودوہ بنیا دی معیار قرار پائے جس کے لحاظ سے آخر کار ہر چیز کی قدر وقمت متعین ہو۔ اس لیے کہ بوری کشت تمدن کا انحصار تو ہے ہم ماہہ کے

والا ھا ایک ھا کی اورہ پرسائے مدن ہواور اس پرس عودوہ ہیادی معیار ہر ارپائے ہی سے اطلا سے آخر کار ہر چیز کی قدرو قیت متعین ہو۔اس لیے کہ پوری کشت تدن کا انحصار تو ہے سرما ہیہ کے آب حیات پراوراس آب حیات کے ہر قطرے کی ایک مالی قیمت معین ہے شرح سود کے مطابق ۔ لہذا پورے تدن کی ھیتی میں اگر کسی چیز کی تخم ریزی کی جاسکتی ہے اور اگر کوئی پیداوار قدر کی مستحق ہو گئی ہے توبس وہ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اپنا مالی فائدہ کم از کم اس حد تک دے جائے

بو مل ہے و س وہ بوہ وہ مصد بینور مصد ہیں ماں ماں ماں ہار ہم میں مقرر کرر کھی ہے۔ جو بور از واتیدن کے قائداعظم ،سا ہو کارنے شرح سود کی شکل میں مقرر کرر کھی ہے۔

اس طریق کارنے قلم اور سیف دونوں کی حکمرانی کا دورختم کردیا اور اس کی جگہ بہی کھاتے کی فرمال روائی قائم کردی غریب کسانوں اور مزدوروں سے لے کر بڑے سے بڑے صنعتی و تجارتی اداروں تک اور بڑی سے بڑی حکومتوں اور سلطنوں تک سب کی ناک میں ایک غیر مرئی نکیل پڑگئی اور اس کا سراسا ہوکار کے ہاتھ میں آگیا۔

### تيسرامرحله

اس کے بعداس گروہ نے تیسرا قدم اٹھایا اور اپنے کاروبار کووہ شکل دی جسے اب جدید نظام ساہوکاری کہاجاتا ہے۔ پہلے بدلوگ انفرادی طور پر کام کرتے تھے اگر چہ بعض ساہوکار گھرانوں کا مالیاتی کاروبار بڑھتے بڑھتے عظیم الشان اواروں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ جن کی شاخیس دوراز مقامات پر قائم ہوگئی تھیں کین بہر حال بدالگ الگ گھرانے تھے اور اپنے ہی نام پر کام کرتے تھے۔ پھران کو یہ سوجھی کہ جس طرح کاروبار کے سارے شعبوں میں مشترک سرمائے کی کمپنیاں بن رہی ہیں، روپے کے کاروبار کی بھی کمپنیاں بنائی جائیں اور بڑے بیانے پران کی شخیم کی جائے۔ اس طرح یہ بینک وجود میں آئے جوآج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض وخود میں آئے جوآج تمام دنیا کے نظام مالیات پر قابض

اس جدید نظیم کاطریقه مختصرالفاظ میں بیہے کہ چندصا حب سر مابیلوگ مل کرایک ادارہ کا سر مابیلوگ مل کرایک ادارہ کا سر مابیات ہوتا ہوتا کا میں جس کا نام بینک ہے۔اس ادارے میں دوطرح کا سر مابیات تعال ہوتا

ہے۔ایک حصہ داروں کا سرمایہ جس سے کام کی ابتدا کی جاتی ہے۔دوسرا امانت داروں یا کھانہ داروں (DEPOSITOR) کا سرمایہ جو بینک کا کام اور نام بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملتاجا تا ہے اوراس کی بدولت بینک کے اثر اوراس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلاجا تا ہے۔ ایک بینک کی کامیابی کا اصل معیاریہ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایہ (یعنی حصہ داروں بینک کی کامیابی کا اصل معیاریہ ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایہ (یعنی حصہ داروں کا لگایا ہواس مایہ بینکوں میں سے تھا۔ اس کا اپنا طور پر پنجاب بینٹ کو لیجئے جو قبل تقسیم کے بڑے کا میاب بینکوں میں سے تھا۔ اس کا اپنا سرمایہ صرف ایک کروڑ تھا، جس میں سے ۱۸ لاکھ سے کچھ ہی ذاکدرو پیر حصہ داروں نے عملاً اداکیا تھا لیکن ۱۹۲۵ء میں یہ بینک تقریبا ۵۲ کروڑ روپے کا وہ سرمایہ استعال کر رہا تھا جو امانتیں رکھوانے والوں کا فراہم کردہ تھا۔

مگردل چپ بات ہے کہ بینک اپناسارا کا م تو چلا تا ہے امانت داروں کے روپے ہے۔ بہنک اپناسارا کا م تو چلا تا ہے امانت داروں کے روپے ہے۔ بہنک ویا ہواسر مایے بینک کے مجموعی سر مائے میں • 9 - 90 فی صدی بلکہ ۹۸ فی صدی تک ہوتا ہے، لیکن بینک کے ظم ونتن اور اس کی پالیسی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ چیز بالکل ان حصہ داروں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو بینک کے ما لک ہوتے ہیں اور جن کا سر مایے مجموعی سر مائے کا صرف دو تین یا چار پانچ فی صدی ہوا کرتا ہے۔ امانت داروں کا کام صرف ہے ہے کہ اپنارو پیے بینک کے حوالے کردیں اور اس سے ایک خاص شرح کے مطابق سود لیتے رہیں۔ رہی یہ بات کہ بینک اس روپے کو استعمال کس طرح کرتا ہے، اس معاملہ میں وہ پھو نہیں بول سکتے اس کا تعلق صرف بینک اس روپے کو استعمال کس طرح کرتا ہے، اس معاملہ میں وہ پھونیں کرتے ہیں، وہی نظم ونتی اور حسبہ داروں سے ہے۔ وہی منتظمین کا انتخاب کرتے ہیں، وہی پالیسی کا تعین کرتے ہیں، وہی نظم ونتی اور حسبہ داروں میں سب یکسال نہیں ہوتے ۔ متفرق چھوٹے جھوٹے حصہ داروں میں سب یکسال نہیں ہوتے ۔ متفرق چھوٹے حصہ داروں میں سب یکسال نہیں ہوتے ۔ متفرق چھوٹے صحبہ داروں میں سب یکسال نہیں ہوتے ۔ متفرق چھوٹے سے دراصل چند بڑے اور بھاری حصہ دار ہی سرمائے کی اس جھیل پر قابض ہوتے ہیں اور وہی اس پر نظم ف کرتے رہتے ہیں۔

بینک اگر چہ بہت ہے چھوٹے بڑے کام کرتا ہے جن میں سے بعض یقیناً مفید، ضروری اور جائز بھی ہیں، لیکن اس کا اصل کام سرمائے کوسود پر چلانا ہوتا ہے ۔ تجارتی بینک ہویا صنعتی یازراعتی یاکسی اورنوعیت کا، بہر حال وہ خودکوئی تجارت یاصنعت یازراعت نہیں کرتا بلکہ کاروباری لوگوں کوسر مایید دیتا ہے اوران سے سود وصول کرتا ہے۔ اس کے منافع کا اصل اور سب سے بڑا ذر بعدیہ ہوتا ہے کہ امانت داروں سے کم شرح سود پرسر مایہ حاصل کرے اور کاروباری لوگوں کوزیادہ شرح پر قرض دے (ا) اس طریقے سے جوآ مدنی ہوتی ہے وہ حصد داروں میں اس طرح

(۱) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی تی تفصیل مینکوں کے طریق کار کی بھی دے دی جائے تا کہلوگ ان کے کاروبار کی واقعی حیثیت اچھی طرح سبچھ لیں۔

بینک میں جوامانتیں رکھوائی جاتی ہیں وہ دو بڑی قسموں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ایک موجل (FIXED) دوسری مجلّی یا عندالطلب

( CURRENT) کی بہل قسم کم از کم تین مہینے یااس سے زیادہ مدت کے لیے بینک کے حوالے کی جاتی ہے اور دوسری قسم میں سے ہروقت آدمی لیتا دیتارہتا ہے۔ بینک کا قاعدہ سے ہے کہ جتنی زیادہ مدت کے لیےکوئی رقم اس کے پاس رکھوائی جائے اس قدر زیادہ شرح سوداس پر دیتا ہے اور جتنی مدت کم ہوجاتی ہے اس قدر درشرح بھی کم ہوجاتی ہے۔ بینک عندالطلب یاچالو کھائے (CURRENT ACCOUNT) پر برائے نام کچھ سودد کے دیتے ہیں لیکن بالعوم اب اس پر سودد دینے کا قاعدہ نبیل رہا ہے بلکہ جولوگ اپنے چالو کھاتے میں سے بہت زیادہ اور بار بار رقمیں نکالے رہتے ہیں ان سے یا تو بینک ان کا حساب کتاب رکھنے کی اجرت وصول کرتے ہیں یا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک خاص تناسب کے مطابق اپنی رقم کا کہ چھ حصہ بینک میں مستقل طور پر رکھوادیں تا کہ اس کے سود سے بینک کاوہ خرج نکل آئے جودہ ان کا حساب کتاب رکھنے کہ بردداشت کرتا ہے۔

بینک اپنے سرمانے کا ایک حصہ (تقریباً ۱۰ سے ۲۵ فی صدی تک) نقد اپنے پاس رکھتا ہے تا کہ روز مرہ کے لین دین میں کام آ سکے ۔ اس کے بعد کچھسر مایہ باز ارصرافہ ( MONEY MARKET ) کوقرض دیا جاتا ہے۔ یہ تقریبا نقدی کی طرح ہر وقت قابل حصول اور قابل استعال ( Liquid) رہتا ہے اور اس پر ہاستا کی صدی تک سودل جا تا ہے۔ گھرا یک حصہ ہنڈی کے کاروبار میں اور دوسر نے لیل المدت قرضوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ ان کی واپسی بھی چونکہ جلدی جلدی ہوتی رہتی ہے اس لیے ان پر بھی سود کم لگتا ہے۔ مثلاً ۲ سے ۲ فی صدی تک یا اس سے کم وبیش اس کے بعد سرما میں کا ایک معتد بہ حصہ ایس چیزوں پر لگیا جاتا ہے جن میں سرما میری حفاظت کا بھی زیادہ سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر ان سے کہ چیزوں پر لگیا جاتا ہے جن میں سرما میری حفاظت کا بھی زیادہ سے زیادہ اطمینان ہوتا ہے۔ مثلا عکومتوں کی کفائش بھی نے کر بھی سرمایہ واپس نکالا جاسکتا ہے اور پھر ان پر دوچار فی صدی سود بھی مل جاتا ہے۔ مثلا عکومتوں کی کفائش تھیں مدی ہر بینک اپنے کاروبار میں اس لیے لاز ما شامل رکھتا ہے کہ بیاس کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ ان سے بینک کی مرضوط رہتی ہے اور خطرے یا ضرورت کے دفت بیاس کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں۔ ان سے بینک کی مرضوط رہتی ہے اور خطرے یا ضرورت کے دفت ہواس کے کام آ جاتی ہیں۔

اس کے بعدایک بڑی مدان قرضوں کی ہے جوکار وباری لوگوں کواور ذی حیثیت اصحاب کواور اجتماعی اداروں کو دیے جاتے ہیں۔ یہ بینک کی آمد نی کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس پرسب سے زیادہ شرح سود ملتی ہے اور ہربینک یہ جاہتا ہے کہ اس کوا پیغ سر مابیکا زیادہ سے نادہ حصہ اس مدیر صرف کرنے کا موقع ملے عام طور پر بینک اس مدین سے ۱۳ سے لے کر ۲ فی صدی تک سر مابیلگایا کرتے ہیں اور اس میں کی بیشی زیادہ تر ملک کے اور دنیا کے سابی ومعاشی حالات کی بنا پر ہوتی ہے۔

تقسیم ہوجاتی ہے،جس طرح تمام تجارتی اداروں کی آمد نیاں ان کے حصہ داروں میں مناسب طریقہ سے تقسیم ہواکرتی ہیں۔

نتائج

اس طریقے پرساہوکارے کی تنظیم کر لینے کا نتیجہ بیہوا کہ پہلے زمانے کے منفر داورمنتشر مہا جنوں کی بہ نسبت آج کے مجتمع اور منتظم ساہوکاروں کاوقار اوراثر واعتاد کئی گنابڑھ گیا اور پورے پورے ملکوں کی دولت سٹ کران کے پاس مرتکز ہوگئی ۔اب اربوں رویے کاسر مایپہ ا یک ایک بینک میں اکٹھا ہوجا تا ہے،جس پر چند بااثر ساہوکا رقابض ومتصرف ہوتے ہیں اوروہ اس ذر بعیہ سے نہ صرف اینے ملک کی بلکہ دنیا بھر کی معاشی ، تمدنی اور سیاسی زندگی برکمال درجہ خودغرضی کے ساتھ فرمال روائی کرتے رہتے ہیں۔ان کی طاقت کا انداز ہ اس سے بیجئے کتقسیم سے پہلے ہندوستان کے دس بڑے بینکوں کے پاس حصہ داروں کا فراہم کیا ہواسر مایی تو صرف کا کروڑ تھا مگرامانت داروں کے رکھوائے ہوئے سر مایہ کی مقدار چھارب بارہ کروڑ روپے تک پینچی ہوئی تھی۔ان بینکوں کے پور نظم ونت اوران کی پالیسی پر چند مٹھی بھرسا ہوکاروں کا قبضہ تھا جن کی تعداد حد سے حد ڈیڑھ دوسو ہو گی مگریہ سود کا لالچ تھا جس کی وجہ سے ملک کے لاکھوں آ دمیوں نے اتنی بڑی رقم فراہم کر کے ان کے ہاتھ میں دےرکھی تھی اور اس بات سے ان کو پچھ غرض نہ تھی کہاس طاقت ورہتھیا رکو بیلوگ کس طرح کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔اب بیاندازہ ہر شخص خود لگاسکتا ہے کہ جن مہا جنوں کے پاس اتنی بڑی رقم جمع ہووہ ملک کی صنعت ،تجارت معیشت ،سیاست اور تہذیب وتدن پرکس قدر زبردست اثر ڈال رہے ہوں گے اور بیااثر آیا ملک اور باشندگان ملک کے مفادمیں کا م کرر ہا ہوگا یا ان خود غرض لوگوں کے اپنے مفادمیں ۔

(بقیہ گزشتہ صفحہ کا) اس تفصیل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بینک اپنے امانت داروں سے لیا ہوا اورخود اپنالگایا ہوا سرمایہ جتنی مدات میں بھی صرف کرتے ہیں وہ سب ایسے سود طلب قرضوں کی مدیں ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ سوسائی کے سرچڑھائے جاتے ہیں اور پھر امانت داروں کی جو چیز'' منافع'' کے نام پر دی جاتی ہے وہ اس سود کا ایک حصہ ہوتی ہے جو ان قرضوں پر سوسائی سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بینک پچھالی خدمات بھی انجام دیتا ہے جو جائز نوعیت کی ہوتی ہیں اور ان کی اجرت یا کمیشن بھی اس کے ذرائع آمدنی میں سے ایک ذرائعہ ہے کیکن اس ذریعہ سے کمائی ہوئی آمدنی بینک کی کل آمدنی کا بہ شکل ۵۔ ۱ فی صدی حصہ ہوتی ہے۔

بیتو اس سرز مین کا حال ہے جس میں ابھی سا ہوکاروں کی تنظیم بالکل ابتدائی حالت میں ہےاور جہاں بینکوں کی امانتوں کا مجموعہ کل آبادی پر بہ شکل کرویے فی کس ہی کے حساب سے پھیاتا ہے۔اب ذرا قیاس کیجئے کہ جن ملکول میں بیاوسط اس سے ہزار اور دو ہزار گئے تک پہنچے گیا ہے وہاں سر ماید کی مرکزیت کا کیاعالم ہوگا۔ ۲ ۱۹۳۱ء کے اعداد وشار کی روسے صرف تجارتی بینکوں کی اما نتوں کا اوسط امریکہ کی آبادی میں ےاسا پونڈ فی کس، انگلتان کی آبادی میں ۱۶۶۳ پونڈ فی کس،سوئز رلینڈ میں ۲۷۵ پونڈ، جرمنی میں ۲۱۲ پونڈ اور فرانس میں ۱۶۵ پونڈ فی کس کے حساب سے پڑتا ہے۔اتنے بڑے پیانے پران ملکول کے باشندے اپنی پس انداز کی ہوئی آمدنیاں اوراپی ساری جمع پونجی اپنے ساہوکاروں کےحوالے کررہے ہیں۔اتنے بڑے پیانے پرسر ماپیہ گھر گھر سے پیچے تھنچے کر چند ہاتھوں میں مرتکز ہور ہاہے اور پھر جن کے پاس وہ مرتکز ہوتا ہے وہ نہ کسی کو جواب دہ ہیں نہایۓ نفس کے سواکسی سے مہرایت لینے والے ہیں اور نہ وہ اپنی اغراض کے سواکسی دوسری چیز کالحاظ کرنے والے۔ وہ بس سود کی شکل میں اس عظیم الثان مرکوز دولت کا'' کرایے'' اداکردیتے ہیں اورعملاً اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ پھراس طاقت کے بل پروہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں۔ جہاں چاہتے ہیں قحط ہریا کرتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں پنہیا کال ڈال دیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں جنگ کراتے ہیں اور جب چاہتے ہیں صلح كرادية بيں برض چيز كواپنے زر پرستانه نقط زنظر سے مفيد سجھتے ہيں اسے فروغ دیتے ہیں اور جس چیز کونا قابل التفات پائتے ہیں اسے تمام ذرائع ووسائل ہے محروم کردیتے ہیں۔ صرف منڈیوں اور بازاروں ہی پران کا قبضہ نہیں ہے۔ علم وادب کے گہواروں اور سائنٹیفک تحقیقات کے مرکز وں اور صحافت کے اداروں اور مذہب کی خانقا ہوں اور حکومت کے ابوانوں ،سب بران کی حکومت چل رہی ہے کیوں کہ قاضی الحاجات حضرت زران کے مرید ہوچکے ہیں۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کرخود مغربی مما لک کے صاحب فکر
لوگ چیخ اٹھے ہیں اور وہاں مختلف سمتوں سے یہ آ واز بلند ہور ہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت
کا ایک چھوٹے سے غیر ذمہ دارخود غرض طبقے کے ہاتھ میں مرکز ہوجانا پوری اجتماعی زندگی کے
لیے سخت مہلک ہے مگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ تقریریں ہوئے جارہی ہیں کہ سودخواری تو پرانے
گدی نشین مہاجن کی حرام ونجس تھی آج کا کری نشین وموٹر نشین بینکر بے چارہ تو بڑا ہی پاکیزہ
کاروبارکر رہا ہے،اس کے کاروبار میں روپید ینا اور اس سے اپنا حصہ لے لینا آخر کیوں حرام ہے؟

حالاں کہ فی الحقیقت اگر پرانے مہا جنوں اور آج کے بینکروں میں کوئی فرق واقع ہوا ہے تو وہ اس کے سوا پھی نہیں کہ پہلے بیلوگ اسلے اسلے ڈاکہ مارتے تھے، اب انھوں نے جتھہ بندی کرکے ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گروہ بنالیے ہیں اور دوسرا فرق جوشاید پہلے فرق سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یہ پہلے ان میں کا ہر ڈاکونقب زنی کے آلات اور مردم شی کے ہتھیار سب پھھا ہے ہی پاس سے لاتا تھا، مگر اب سارے ملک کی آبادی اپنی حماقت اور قانون کی غفلت و جہالت کی وجہ سے لاتا تھا، مگر اب سارے ملک کی آبادی اپنی حماقت اور قانون کی غفلت و جہالت کی وجہ سے بشار آلات اور اسلحہ فراہم کر کے ''کرائے'' پران منظم ڈاکوؤں کے حوالے کر دیتی ہے۔ روشنی میں بیاس کو'' کرائے'' اور اندھیرے میں اسی آبادی پراسی کے فراہم کیے ہوئے آلات واسلحہ سے ڈاکہ ڈالیے ہیں۔

اس'' کرائے'' کے متعلق ہم سے کہاجا تاہے کہاسے حلال وطیب ہونا جا ہے۔

# سود کے تعلق اسلامی احکام

یہ ہماری بحث کاعقلی پہلوتھا۔اب ہم نقل کے اعتبار سے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن اورسنت کی روسے '' سود'' کیاشے ہے ،اس کے حدود کیا ہیں، اسلام میں اس کی حرمت کے جواحکام وارد ہوئے ہیں وہ کن کن معاملات سے متعلق ہیں اور اسلام اس کومٹا کر انسان کے معاشی معاملات کوکس قاعدہ پرچلانا چاہتا ہے۔

ريوا كامفهوم

قرآن مجید میں سود کے لیے ' ربو'' کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس کامادہ ' رَبَ و'' ہے، جس کے معنی میں زیادت ، نمو، بڑ ہوتری اور چڑھنے کا اعتبار ہے۔ رَبَا: بڑھا اور زیادہ ہوا۔ ربا فلاں الرابیة: وہ ٹیلے پر چڑھ گیا۔ ربا فلاں السویق: اس نے ستو پر پانی ڈالا اور ستو پھول گیا۔ ربافی حجرہ: اس نے فلاں کی آغوش میں نشو ونما پایا۔ اربی الشیع: چیز کو بڑھایا۔ ربوۃ بلندی۔ رابیة وہ زمین جوعام سطح ارض سے بلند ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس مادے کے مشتقات آئے ہیں، سب جگہ زیادت اور علوا ور نمو کا مفہوم یا یا جاتا ہے، مثلا:

فَإِذَآ اَنُزُ لَنَاعَلَيُهَا الْمَآءَ اِهْتَزَّتُ وَرَبَتُ (الْحُ:۵)

''جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو وہ لہلہا اٹھی اور برگ وبارلانے لگی۔''
یَمُحَقُ اللّٰهُ الرّبِ لُو اوَیُو بِی الصَّدَقَاتِ ''
''الله ودکا محمل ماردیتا ہے اور صدقات کو بڑھا تا ہے۔''
فَاحُتَمَلَ السَّیلُ ذَبَدًا رَّابِیًا ''
''جھاگ جواو پراٹھ آیا تھا اس کوسیلا بہالے گیا۔''
''جھاگ جواو پراٹھ آیا تھا اس کوسیلا بہالے گیا۔''

فَاَخَذَهُمُ اَخُذَةً رَّابِيَةً٥ (الحاته:١٠)

''اس نے ان کو پھرزیا دہ بختی کے ساتھ پکڑا۔''

اَنُ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ اَرْبِلِي مِنُ أُمَّةٍ ﴿ الْحَلْ-٩٢)

" تا كمايك قوم دوسرى قوم سے بڑھ جائے۔"

اوَيُنهُمَآ إِلَى رَبُوَةٍ (المومنون:٥٠)

" بم نے مریم اور سے کوایک اونچی جگہ پر پناہ دی۔"

اسی مادے ہے' رلو'' ہے اور اس سے مراد مال کی زیادتی اور اس کا اصل سے بڑھ جانا ہے۔ چنانچے اس معنی کی تصریح بھی خودقر آن میں کردی گئی ہے:

وَذَرُوُ امَا بَقِى مِنَ الرِّبَوَ اللهِ وَإِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَ الِكُمُ عَ (القرة ٢٧٩،٢٧٨)

''اورجو کچھتمہارا سودلوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو..... اوراگرتم تو بہ کرلوتو تمہیں اپنے راس المال ( یعنی اصل رقم ) لینے کاحق ہے۔''

وَمَآ اتَّيْتُمُ مِّنُ رِّبًا لِّيَرُبُوا فِي المُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل (الرم:٣٩)

را روم، ہیں)'' اور جوسودتم نے دیا ہے تا کہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللّٰہ کے نز دیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔''

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم پرجوزیادتی بھی ہوگی وہ ' رہو' کہلائے گی۔لیکن قرآن مجید نے مطلق ہرزیادتی کورام نہیں کیا ہے۔زیادتی تجارت میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن جس زیادتی کوحرام قرار دیتا ہے۔وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے،اسی لیے وہ اس کو' الراوا'' کے نام سے یاد کرتا ہے۔اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی اس خاص نوعیت کو اس اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مگر وہ ' الراو'' کو بڑھ کی طرح جائز سمجھتے تھے، جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔اسلام نے آکر بتایا کہ راس المال میں جوزیادتی بھے سے ہوتی ہے وہ اس زیادتی سے مختلف ہے جو' الراو'' سے ہواکرتی ہے۔ پہلی قسم کی زیادتی حلال ہے اور دوسری قسم کی زیادتی حلال ہے اور

ذَالِكَ بِإَنَّهُمُ قَالُوْٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْۤوَاَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا۔ (الِقره:۲۷۵)

سودخواروں کا بیحشر اس لیے ہوگا کہ انھوں نے کہا کہ بیع بھی'' الر بُو'' کے ما نند ہے ،حالاں کہ اللہ نے بیچ کوحلال اور الربواکوحرام کیا۔

چونکہ' الربو' ایک خاص قتم کی زیادتی کا نام تھااور وہ معلوم ومشہورتھی ،اس لیے قر آن مجید میں اس کی کوئی تشر تک نہیں کی گئی اور صرف یہ کہنے پراکتفا کیا گیا کہ اللہ نے اس کوحرام کیا ہے اسے چھوڑ دو۔

### جامليت كاربو

زمانہ جاہلیت میں 'الراوا'' کااطلاق جس طرز معاملہ پر ہوتا تھا، اس کی متعدد صورتیں روایات میں آئی ہیں۔قادہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کاراویہ قا کہ ایک شخص ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتااور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا۔ اگروہ مدت گزرجاتی اور قیمت میں اضافہ کردیتا۔

مجامد کہتے ہیں جاہلیت کار او بیتھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتااور کہتا کہ اگر تو مجھے اتن مہلت دے تومیں اتنازیادہ دوں گا۔ (ابن جریجلد سوم ۴۲)

ابوبکر جصاص کی تحقیق میہ ہے کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے توباہم میہ طے ہوجا تا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ اداکی جائے گی۔ (احکام القرآن جلداول)

امام رازی کی تحقیق میں اہل جاہلیت کا یہ دستورتھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے رو پید دیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے ۔ جب وہ مدت ختم ہوجاتی تو مدیون سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا ۔ اگر وہ ادانہ کرسکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا ۔ (تفسیر کبیر ۔ جلد دوم ۔ ص ۳۵۱) کاروبار کی میصور تیں عرب میں رائج تھیں ، انہی کو اہل عرب اپنی زبان میں ''الراوا'' کہتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریم کا تحکم قرآن مجید میں نازل ہوا (اُ

<sup>(</sup>۱) اس ير مفصل بحث كے ليے ملاحظه ہوضميمه او ٢

## بيع اورر بو ميں اصو لی فرق

اب اس امر پرغور کیجئے کہ بچے اور راو میں اصولی فرق کیا ہے۔ راوی خصوصیات کیا ہیں جن کی وجہ سے اس کی نوعیت بچے سے مختلف ہوجاتی ہے اور اسلام نے کس بنا پر اس کو منع کیا ہے۔

نیچے کا اطلاق جس معاملہ پر ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ بائع ایک شئے کوفر وخت کے لیے پیش کرتا ہے، مشتری اور بائع کے درمیان اس شئے کی ایک قیمت قرار پاتی ہے اور اس قیمت کے معاوضہ میں مشتری اس شئے کو لیتا ہے۔ یہ معاملہ دو صال سے خالی نہیں ہوتا یا تو بائع نے وہ چیز خود محنت کرکے اور اپنا مال اس پر صرف کرکے پیدا کی ہے یاوہ اس کو کسی دوسرے سے خرید کر لا یا ہے۔ دونوں صور توں میں وہ اپنے راس المال پر جو اس نے خرید نے یا مہیا کرنے میں صرف کیا تھا، اپنے حق المحنت کا اضافہ کرتا ہے اور یہی اس کا منافع ہے۔

اس کے مقابلے میں راپویہ ہے کہ ایک شخص اپناراس المال ایک دوسر ہے شخص کوقر ض دیتا ہے اور پیشر طرکر لیتا ہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم تجھے سے راس المال پرزائدلوں گا۔ اس معاملہ میں راس المال کے مقابل راس المال ہے اور مہلت کے مقابلے میں وہ زائدر قم ہے جس کی تعین پہلے بطور ایک شرط کے کرلی جاتی ہے۔ اسی زائدر قم کا نام سودیا راپو ہے جوکسی خاص مال یا شئے کا معاوضہ نہیں بلکہ محض مہلت کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اگر بھی میں بھی قیمت قرار پاچکی ہواور پھر مشتری سے بیشرط کی جائے کہ ادائے قیمت میں مثلاً ایک مہینے کی دیر ہونے پر قیمت میں اتنا اضافہ کردیا جائے گا تو بیزیادت ، سود کی تعریف میں آنجائے گی۔

پی سود کی تعریف بیقرار پائی کہ قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جوزائدر قم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعیین کے ساتھ لی جائے وہ'' سود' ہے۔ راس المال پراضافہ، اضافہ کی تعیین مدت کے لحاظ سے کیا جانا اور معاملہ میں اس کا مشر وط ہونا، بیتین اجزائے ترکیبی ہیں جن سے سود بنتا ہے اور ہروہ معاملہ قرض جس میں بیتینوں اجزاء پائے جاتے ہوں، ایک سودی معاملہ ہے، قطع نظر اس سے کہ قرض کسی بار آور کام میں لگانے کے لیے لیا گیا ہو یا کوئی شخصی ضرورت بوری کرنے کے لیے اور اس قرض کا لینے والا آدمی غریب ہویا امیر۔

بيج اورسود ميس اصولى فرق بيه كه:

ا۔ بیع میں مشتری اور بائع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیونکہ مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھا تا ہے جواس نے بائع سے خریدی ہے اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے۔جس کواس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سودی لین دین میں منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جواس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا لیتی نہیں۔ اگر قرض دارنے اپنی شخصی ضرور تول پر خرج کرنے کی غرض سے قرض لیا ہے تب تو مہلت اس کے لیے نافع نہیں ، بلکہ یقینا نقصان دہ ہے اور اگر اس نے بیقرض تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کی غرض سے نقصان دہ ہے اور اگر اس نے بیقرض تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کی غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے خواہ اس کوا پنے کاروبار میں لگائے کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے خواہ اس کوا پنے کاروبار میں فائدہ ہویا نقصان ۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائد ہویا نقصان ۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائد ہویا نقصان سے نو کا میانہ کا ایک کے غیر تینی اور غیر متعین فائد ہے پر۔

۲۔ نیچ وشراء میں بالکے مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہر حال وہ صرف ایک ہی مربتہ لیتا ہے لیکن سود کے معاملہ میں راس المال دینے والاسلسل اپنے مال پر منافع وصول کرتار ہتا ہے اور وفت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلاجا تا ہے، مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہر حال اس کا فائدہ ایک خاص حد تک ہی ہوگا مگر اس کے معاوضہ میں ۔ وائن جو نفع اٹھا تا ہے اس کے لیے کوئی حذبیں ۔ ہوسکتا ہے کہ وہ اس کی تمام کمائی ، اس کے تمام وسائل شروت، اس کے تمام ما بیتاج پر محیط ہوجائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔

س۔ کتے وشراء میں شئے اوراس کی قیمت کا مبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد مشتری کوکوئی چیز بائع کو واپس دین نہیں ہوتی لیکن سود کے معاملہ میں مدیون راس المال کے کرصرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ چیز دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافہ کے ساتھ واپس دینی پڑتی ہے۔

۳۔ تجارت اور صنعت وحرفت اور زراعت میں انسان محنت اور ذہانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ لیتا ہے۔ مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بلاکسی محنت ومشقت اور صرف کمال کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی'' شریک' کی نہیں ہوتی جو نفع ونقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، جو بلا لحاظ نفع ونقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے مقرر اور مشروط منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔

## علت تحريم

یہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بیچ کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے ان وجوہ کے علاوہ حرمت سود کی دوسری وجوہ بھی ہیں جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر بچے ہیں۔ وہ بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحی اور زر پرتی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ وہ قوم اور قوم میں عداوت ڈالتا ہے۔ وہ افراد قوم کے درمیان ہمر ردی اور امداد باہمی کے تعلقات کو طلع کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں روپیہ جمح کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترقی پر لگانے کا میلان پیدا کرتا ہے۔ وہ سوسائی میں دولت کی آزادانہ گردش کوروکت ہے، بلکہ دولت کی گرش کارخ الٹ کرنا داروں سے مال داروں کی طرف کی آزادانہ گردش کوروکت ہے، بلکہ دولت کی گردش کارایک طبقہ کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاور پھیرد بتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کرایک طبقہ کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاق ہے اور کی خود الوں سے پوشیدہ نہیں۔ سود کے بیتمام اثر ات نا قابل انکار ہیں۔ اور جب بینا قابل انکار ہیں۔ اور جب بینا قابل انکار ہیں قوت سے بھی انکار نہیں گیا جا سکتا کہ اسلام جس نقشے پر انسان کی اخلاقی تربیت ، تمدنی شیر از ہ بندی اور معاثی تظیم کرنا چا ہتا ہے اس کے ہر ہر جزء سے سود کلی منافات رکھتا ہے اور سودی کاروبار کی ادفی سے ادفی اور بظاہر معصوم سے معصوم صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کردی کا کاروبار کی ادفی سے ادفی اور بظاہر معصوم سے معصوم صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کردی کا کاروبار کی ادفی ہیں جو ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالی نے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ سود کو بند کرنے کا حکم دیا کہ:

اِتَّقُوا اللَّهَ وَزَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبَوا اِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ ٥ فَاِنُ لَمُ تَفُعلُوا فَأَذُنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ (التِره ـ ٢٧٩،٣٧٨) تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ (البَرْه ـ ٢٧٩،٣٧٨)

''اللہ سے ڈرو اور جوسود تمہارا لوگول پر باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگرتم ایمان رکھتے ہو، اورا گرتم نے ایسانہ کیا تو اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان قبول کرو''

# حرمت سود کی شدت

قر آن میں اور بھی بہت سے گناہوں کی ممانعت کا حکم آیا ہے اور ان پرسخت وعیدیں بھی ہیں لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں وار ذہیں ہوئے۔ اس بنا پر نبی صلی

<sup>(</sup>۱) ایک صدیث میں ہے کہ سود کا گناہ اپنی مال کے ساتھ زنا کرنے سے ستر درجہ زیادہ ہے۔ (ابن ماجہ)

الله عليه وسلم نے اسلامی قلم و میں سود کورو کئے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جومعاہدہ کیا اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگرتم سودی کار وبار کرو گے تو معاہدہ کالعدم ہوجائے گا اور ہم کوتم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنومغیرہ کے سود خوار عرب میں مشہور تھے، فتح مکہ کے بعد حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کردیں اور اپنے عامل مکہ کولکھا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو۔ خود حضور کے چیا حضرت عباسؓ ایک بڑے مہاجن تھے۔ جمۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط کے جاتے میں۔ اور سب سے پہلے میں خود اپنے چیا عباس کا سود ساقط کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں تک فرمادیا کہ سود لینے والے اور اس کی وستاویز کے کا تب اور اس پرگواہی دیے والے سب براللہ کی لعنت!

ان تمام احکام کا منشا پینے تھا کہ مخض سود کی ایک خاص قسم یعنی یوژری (مہاجنی سود) سود
کو بند کیا جائے اور اس کے سواتمام اقسام کے سودوں کا دروازہ کھلا رہے، بلکہ ان سے اصل مقصد
سر ما پیدارانہ اخلاق، سر ما پیدارانہ ذہبنت، سر ما پیدارانہ نظام تمدن اور سر ما پیدارانہ نظم معیشت کا کلی
استیصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کے بجائے فیاضی ہو، خو دغرضی کے بجائے
ہمدردی اور امداد باہمی ہو، سود کے بجائے زکو ہو، بینک کی جگہ تو می بیت المال ہواوروہ حالات
ہمی سرے سے پیش نہ آئیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے نظام سر ما پیداری میں کو آپر ٹیوسوسائیٹیوں
اور انشورنس کمپنیوں اور پراوٹی نئٹس وغیرہ کی ضرورت پیش آئی ہے اور آخر کار اشتر اکیت
کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑتا ہے۔

اب یہ ہماری اپنی حماقت ہے، کمزوری ہے، بدشمتی ہے کہ اسلام کا یہ اخلاتی ، تمدنی اور معاشی نظام بالکل درہم برہم ہوگیا۔ سرمایہ داری ہم پرمسلط ہوگئی۔ زکوۃ کی تحصیل اور شیح مصارف میں اس کو صرف کرنے کے لیے کوئی ادارہ باقی ندر ہا۔ ہمارے مال دارخود غرض اور نفس پرست ہوگئے۔ ہمارے ناداروں کے لیے کوئی سہارا ندر ہا۔ ہم نے اسلامی اخلاق کو کھودیا اوراس کی حدود کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا۔ شراب اور جوئے اور زنا کاری میں ہم مبتلا ہوئے ، عیش پہندی اور اسراف کی بدترین صفات ہم میں پیدا ہوگئیں۔ فضول خرچی کے جملہ لوازم کوہم نے اپنی ضروریات زندگی میں داخل کرلیا۔ سودی قرض کے بغیر ہمارے لیے شادیاں کرنا، موٹریں خریدنا،

بنگلے بنوانا ،تزئین وآ رائش اورعیش وعشرت کے سامان فراہم کرنا محال ہوگیا۔ پھر امداد باہمی کی اسپرٹ اور ملی تنظیم ہم میں سے یکسرمفقو دہوگئی اور اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات متزلزل ہو گئے ۔ہم میں کے ہرشخص کی زندگی کلیتۂ اپنے ہی معاثی وسائل پرمنحصر ہوگئی اور وہ مجبور ہوگیا کہا ہے مستقبل کی حفاظت کے لیے اسلام کے اصولوں کوچھوڑ کرسر مایدداری کے اصولوں کی پیروی کرے۔ بینک میں روپیہ جمع کرائے ،انشورنس کمپنی میں بیمہ کرائے۔کوآپر یٹوسوسائٹی کارکن بنے اور بوقت ضرورت سرمایہ دار اداروں سے سود پر قرض لے کر اپنی حاجت رفع کرے۔ بلاشبہ آج بیسب کچھ ہمارے لیے ناگز پر ہوگیا ہے مگر کیاان حالات کو پیدا کرنے کی ذ مہ داری اسلام پر ہے؟ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے۔اور ہم ان حالات میں صرف اس وجہ ہے مبتلا ہوئے ہیں کہ جس معاشی نظام کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی تھی اس کے ارکان میں ہے ایک ایک کوہم نے منہدم کرڈالا ہے،تو کیا یہ جائز ہوگا کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کرکے جن معاشی مشکلات کوہم نے خوداینے لیے پیدا کیا ہے ان کاحل ہم اسلام ہی کے ایک اور قانون کی خلاف ورزی میں تلاش کریں اور پھراسلام ہی سے مطالبہ کریں کہ وہ اس خلاف ورزی قانون کی ہم کوا جازت دے دے؟ آخر ہم کوکس نے زکو ہ کی تنظیم سے روکا ہے؟ امداد باہمی کی اسلامی تعلیم پرعامل ہونے سے کون ہم کو باز رکھتا ہے؟ اسلام کے قانون وراثت پڑمل کرنے میں کون سدراہ ہے؟ سادگی، پر ہیز گاری اور کفایت شعاری کی زندگی بسر کرنے میں کون ساامر مانع ہے؟ کون ہم کومجبور کرر ہا ہے کہ اپنی حیا در سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اورمغربی تہذیب کے مسرفانہ لوازم کوائین ضروریات زندگی میں واخل کرلیں؟ کس نے ہم کو پابند کیا ہے کہ کسب معاش کے جائز ذرائع اختیار کرنے کے بجائے ،سر مایہ دار بننے کی ہوس میں حرام خوری کے طریقے اختیار کریں؟ کس نے ہمارے مال داروں کا ہاتھ پکڑ کران کواینے رشتہ داروں ، ہم سابوں ، دوستوں اوراپنی قوم کی بیواؤں، تنیموں،معذوروں اور مختاجوں کی مدد کرنے سے روکا اور پورپ،امریکہ اور جایان کے کارخانہ داروں کی طرف اپنی دولت چھینکنے پرمجبور کیا ہے؟ کس نے ہمارے متوسط اورکلیل المعاش لوگوں پر جبر کیا ہے کہ اپنی شادی اور غمی کی رسموں میں اپنی حدہ بڑھ کرخرچ کریں، امیروں کی ریس کرنے میں اینے معاثی وسائل سے بڑھ کرشان اور ٹھاٹھ جمائیں اور اپنی فضول خرچیوں کے لیے سودی قرض لیں؟ بیسب افعال جوہم اپنے اختیار سے کررہے ہیں اسلام کی نگاہ میں

جرائم ہیں۔اگر آج ہم ان جرائم سے باز آ جائیں اور اسلام کے معاشی نظام کو پھر سے قائم کر لیں تو ہماری وہ تمام معاشی مشکلات دور ہوسکتی ہیں جوہم کوایک دوسر ہے جرم یعنی سود کھانے اور کھلانے کے جرم پر مجبور کر رہی ہیں گر جب ہم ان جرائم سے باز نہیں آتے تو اس جرم کو بھی جرم سجھ ہی کرکیوں نہ کریں جوان جرائم کے نتیجے کے طور پر پیدا ہواہے؟ جس شخص نے خود پاک اور طیب غذاؤں کو چھوڑ کراپنے آپ کوالیے مقام پر پہنچایا ہے جہاں ناپاک چیزوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ماتا، وہ پیٹ بھر کر نجاست کھائے اور کھلائے مگر وہ اس نجاست کو پاک اور طیب قرار دینے پر کیوں اصرار کرتا ہے؟

پس جیسا کہ ہم ابتداء میں لکھ آئے ہیں کہ سود لینے یا نہ لینے کی بحث تو ایک بعد کی بحث سے بہلے تو آپ کو یہ ئے کرنا چاہیے کہ اسلام کے معاشی نظام کی ہیروی کرنی ہے یا سرمایہ داری نظام کی؟ اگر آپ بہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں سودی لین دین کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش ۔ کیول کہ اسلامی معیشت کا تمام کاروبار ان ادارات کے بغیر چلا ہے جوسودی کاروبار کر کے اس کے ظمر کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برعکس اس کے اگر آپ دوسری صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سرمایہ دارانہ ظم معیشت کو اختیار کرنا ہوجیست مجموعی اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے اور اس بغاوت کی حالت میں آپ کو اسلام کے معاشی قوانین میں سے وہ تمام قوانین توڑنے پڑیں گے جواصول سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ اب آپ کی یہ خواہش کہ آپ قوانین اسلام کی خلاف ورزی بھی کریں۔ نظام سرمایہ داری کی پیروی بھی کریں اور اسلام کی نظر میں گئہ گل بھی داری ہے کہ وہ محض آپ کو اپنے دائرہ میں خود اسلام کو اپنا پیرو بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ وہ محض آپ کو اپنے دائرہ میں رکھنے کی خاطر اپنے اصول بدل کر سرمایہ دارانہ ظم معیشت کے اصول اختیار کرے۔

# سود کے متعلقات

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ راہو دراصل اس زائد رقم یا فائدے کو کہتے ہیں جوقرض کے معاملے میں ایک دائن راس المال کے علاوہ شرط کے طور پر اپنے مدیون سے وصول کرتا ہے۔ اصطلاحِ شرح میں اس کو' رباالنسیہ'' کہاجا تا ہے۔ یعنی وہ راہو جوقرض کے معاملے میں لیا اور دیا جائے۔قر آن مجید میں اس کو حرام کیا گیا ہے۔اس کی حرمت پر تمام امت کا اتفاق ہے۔اس میں میں شک وشبہ نے راہ نہیں یائی۔

لیکن شریعت اسلامی کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کوحرام کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف ہے اس کی طرف جانے کے جتنے رہے ممکن ہیں ان سب کو بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی طرف پیش قدمی کی ابتداء جس مقام سے ہوتی ہے وہیں روک لگادی جاتی ہے تا کہ انسان اس کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ایک لطیف مثال میں بیان فرمایا ہے۔ عرب کی اصطلاح میں جمل کی اس چراہ گاہ کو کہتے ہیں جو کسی شخص نے اپنے جانوروں کے لیے خصوص کر لی ہواور جس میں دوسروں کے لیے اپنے جانور چرانا ممنوع ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ '' ہر بادشاہ کی ایک ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی حملی اس کے وہ حدود ہیں۔ جن سے باہر قدم کہ '' ہر بادشاہ کی ایک جو جانور گی کا س کے وہ حدود ہیں۔ جن سے باہر قدم کا لئے کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ جو جانور گی کے اردگر د چرتا پھرتا ہے بعید نہیں کہ کسی وقت جے حدود کے اطراف میں چکر لگا تار ہتا ہے اس کے لیے ہروقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں کے حدود کے اطراف میں چکر لگا تار ہتا ہے اس کے لیے ہروقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں کے حدود کے اطراف میں جبر لگا تار ہتا ہے اس کے لیے ہروقت یہ خطرہ ہے کہ کب اس کا پاؤں کے حدود کے اطراف میں جبر لگا ہوجائے۔ لہذا جو امور حلال وجرام کے درمیان واسطہ ہیں ان حسیمی پر ہیز لازم ہے تا کہ تمہارادین محفوظ رہے۔''

یمی مصلّحت ہے جس کو مدنظر رکھ کر شارع حکیم نے ہر ممنوع چیز کے اطراف میں حرمت اور کرا ہیت کی ایک مضبوط باڑھ لگا دی ہے اور ار تکا ب ممنوعات کے ذرائع پر بھی ان کے قرب وبعد کے لحاظ سے سخت یا نرم پابندیاں عائد کر دی ہیں۔

سود کے مسئلہ میں ابتدائی تھم صرف یے تھا کہ قرض کے معاملات میں جوسودی لین دین ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے۔ چنا نچہ اسامہ بن زیر سے جوحد بیث مروی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاذقل کیا گیا ہے کہ انما الربا فی النسئیة او فی بعض الالفاظ لا ربا الا فی النسئیة لیخی سود صرف قرض کے معاملات میں ہے(ا) لیکن بعد میں آنخضرت علیہ الصلوة والسلام نے اللہ تعالی کی اس حمیٰ کے اردگر دبند شیس لگا ناضر وری سمجھا تا کہ لوگ اس کے قریب بھی والسلام نے اللہ تعالی کی اس حمیٰ کے اردگر دبند شیس لگا ناضر وری سمجھا تا کہ لوگ اس کے قریب بھی دبند بھٹک سکیس ۔ اس قبیل سے وہ فرمان نبوی ہے جس میں سود کھانے اور کھلانے کے ساتھ سود کی دستاویز لکھنے اور اس پر گواہی دیا گیا ہے۔ اور اس قبیل سے وہ احادیث ہیں جن میں راو الفضل کی تح میم کا تھم دیا گیا ہے۔

ربو الفضل كامفهوم

ر لو الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جوایک ہی جنس کی دوچیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوحرام قرار دیا۔ کیوں کہ اس سے زیادہ سِتانی کا دروازہ کھلتا ہے اورانسان میں وہ ذہنیت پرورش پاتی ہے جس کا آخری ثمرہ سودخواری ہے۔ چنانچہ حضور ؓ نے خودہی اس مصلحت کو اس حدیث میں بیان فرما دیا ہے جس کو ابوسعید خدری ؓ نے بدیں الفاظ نقل کیا ہے کہ کل تبیعوا لدر ہم بدر ہمین فانی اخاف علیکم الرماء والر ماھو الربان لیخی ایک درہم کودودر ہموں کے عوض نہ فروخت کروکیوں کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سودخواری میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔''

رباالفضل کےاحکام

سود کی اس قتم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جواحکام منقول ہیں۔ان کو یہاں

(۱) حضرت عبدالله بن عباس نے ابتدا میں ای حدیث کی بناپر بیفتو کی دیاتھا کہ سود صرف قرض کے معاملات میں ہے دست بدست لین دین میں ہندہ میں ہے دست بدست لین دین میں ہیں ہے۔ لیکن جب بعد میں ان کومتوا تر روایات سے معلوم ہوا کہ حضور نے نفتر معاملات میں بھی نفاضل کومنع فرمایا ہے توانھوں نے اپنے پہلے قول سے رجوع کرلیا۔ چنانچہ حضرت جابڑ کی روایت ہے کہ درجع ابن عباس عن قوله فی المعتقد ۔

ای طرح حاکم نے حیان العدوی کے طریق سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس ؓ نے بعد میں اپنے سابق فتو ہے پر توبہ واستغفار کی اور نہایت بختی کے ساتھ ریوالفضل ہے منع کرنے لگے۔

### لفظ بہلفظ فل کیا جاتا ہے۔

عن عبادة بن الصامتُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرّ بالبُرّ والشعير بالشعير والتَّمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ يداً بيدٍ فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يداً بيدٍ (احمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وابي داؤد نحوه و اخره) وامرنا ان نبيع البُرّ بالشعير والشعير بالبُرّ يدًا بيدٍ كيف شئنا۔

عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کا مبادلہ سونے سے اور جو کا جو سے اور گھبول سے اور نمک کا نمک سے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے کا تیسا اور برابر برابر اور دست بدست ہو۔البتہ اگر مختلف اصناف کی چیز وں کا ایک دوسر سے مبادلہ ہوتو پھر جس طرح چاہو بیچو بشرطیکہ لین دین دست بدست ہوجائے۔(مند احمد وصحح مسلم ۔ یہی حدیث نسائی وابن ما جہ اور ابوداؤد میں بھی آئی ہے اور اس کے آخر میں اتنا اضافہ اور ہے) اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم گیہوں کا مبادلہ جو سے اور جو کا گیہوں سے دست بدست جس طرح چاہیں کریں۔

عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُرِّ بالبُرِّ و الشعير بالشعير والتَّمُرُ بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيدٍ فمن زاد اواستزاد فقد اربى الأخذوالمعطى فيه سواء (البخارى واحمد ومسلم وفى لفظ) لاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الاوزنا بوزن مثلاً بمثل سواءً بسواء.

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کامبادلہ سونے سے، چاندی کا جادلہ سونے سے، گیوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے، گیجور کا کھجور سے، نمک کا نمک سے جیسے کا تیسا اور دست برست ہونا جا ہیے۔ جس نے زیادہ دیایا لیا اس نے سودی

معاملہ کیا۔ لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ (بخاری، احمد مسلم۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے) سونے کوسونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض فروخت نہ کر ومگروزن میں مساوی، جوں کا توں اور برابر سرابر۔

وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز (البخارى وسلم) الوسعيد خدري كم بين كه بي كه بي الشعليه وسلم فرمايا: سون كوسوف كوش نه يتيوسر ولا تا وله على الشعليه وسلم الإعلام كراده نه دراد ما وارد عائب كاتباد له عاضر سرود

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيدٍ فمن زادًا واستزاد فقداربى الا مااختلفت الوانه (ملم)

ابوہریرۃ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تھجور کا مبادلہ تھجور سے، گیہوں کا گیہوں سے، جو کا جو سے اور نمک کا نمک سے جوں کا توں اور دست بدست ہونا چاہیے۔ جس نے زیادہ دیا یازیادہ لیا اس نے سودی معاملہ کیا۔ سوائے اس صورت کے جب کدان اشیاء کے رنگ مختلف ہوں۔

عن سعد بن ابى وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم سُئِل عن شراء التمر بالرّطب فقال اينقص الرّطب اذا يَبس فقال نعم فنهاه عن ذالك.

(ما لك والترندي وابوداؤد والنسائي وابن ماجه)

سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور میں من رہاتھا کہ خٹک تھجور کا تر تھجور کے ساتھ مبادلہ کس طریقہ پر کیا جائے۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا تر تھجور (سو کھنے کے بعد کم ہوجاتی ہے؟ سائل نے عرض کیا ہاں۔ تب آپ نے

#### سرے سے اس مبادلہ ہی کومنع فر مایا۔

عن ابى سعيد قال كنا نرزق تمرالجمع وهوالخلط من التمروكنا نبيع صاعين بصاعٍ فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاعٍ ولا درهمين بدرهم. (الناري)

ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بالعموم اجرتوں اور تخواہوں میں مخلوط قسم کی کھجوریں ملاکرتی تھیں اور ہم دودوصاع مخلوط تھجوریں دے کرایک صاع اچھی قسم کی کھجوریں لیا کرتے تھے۔ پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ دوصاع کا مبادلہ ایک صاع ہے کرواور نہ دودرہم کا ایک درہم سے۔

عن ابى سعيد وابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاء ه بتمر جنيب فقال اكلُّ تمرخيبر هكذا قال لا والله يارسول الله انا لنأخذالصاع من هذابالصاعين والصاعين بالثلاث فقال لاتفعل بع الجمع بالدراهم ثم اتبع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذالك (ابخاري وسلم)

ابوسعید خدری اورابو ہر برہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیر یں کو خیبر کا مختصیل دار مقرر کر کے بھیجا۔ وہاں سے (مال گزاری میں) عمد ہتم کی تھجور یں لے کر آیا۔ آنخضرت نے بوچھا کیا خیبر کی ساری تھجوریں ایس بی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یارسول اللہ ہم جولی جلی تھجوریں وصول کرتے ہیں انھیں بھی ساعاع کے بدلے ایک صاع کے حساب سے اور بھی ساعاع کے بدلے اکے حساب سے ان بدلے ایک صاع کے حساب سے اور بھی ساعاع کے بدلے اسے حساب سے ان مخطوط تھجور دول کو در ہمول کے وض فروخت کر دو، پھرا تھی ہتم کی تھجوریں در ہمول کے وض فروخت کر دو، پھرا تھی ہتم کی تھجوریں در ہمول کے وض خریدلو۔ یہی بات آپ نے وزن کے حساب سے مبادلہ کرنے کی صورت میں موض خریدلو۔ یہی بات آپ نے وزن کے حساب سے مبادلہ کرنے کی صورت میں بھی ارشاو فرمائی۔

عن ابى سعيد قال جاء بلال الى النبى صلى الله عليه وسلم بتمرٍ برنّي فقال له النبى صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال كان عندنا تمرّ رديعٌ فبعث منه صاعين بصاع فقال اوّه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشترى فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به (بخارى، وسلم)

ابوسعید خدری گئے ہیں کہ ایک وفعہ بلال نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجوریں لے کرآئے (جو کھجوری ایک بہترین قسم ہوتی ہے)۔آپ نے بوچھا یہ کہاں سے لے آئے؟ انھوں نے عرض کیا ہمارے پاس گھٹیا قسم کی کھجورتی میں نے وہ دو صیاع دے کریدا کی صاغ خرید لی فر مایا ہا کیں!قطعی سود!قطعی سود! ایسا ہرگز نہ کیا کرو۔ جب تمہیں اچھی کھجورین خرید نی ہوں تواپنی کھجورین درہم یا کسی اور چیز کے عوض نے دو کھراس قیت سے اچھی کھجورین خرید لو۔

عن فضاله بن عبيدقال اشتريت قلادةً يوم خيبر باثنى عشر دينا راً فيها ذهب و خرزٌ ففصّلتُها فو جدت فيها اكثر من اثنى عشر ديناراً فذكرت ذالك للنبى صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال لايباع حتى يفصَّلَ . (ملم، نالَى، ابودا ور، ترنى) فضاله بن عبيدٌ كم تي ي كمين نے جنگ خيبر كم وقع پرايك سونے كا جرا او بار ١١ دينار مين خريدا ـ پھر جومين نے اس بار كوتو رُكرنگ اور سونا الله الله كيا تو اس كه اندر ١٢ دينار سے زياده كاسونا لكال أين نے اس كاذكر ني صلى الله عليه وسلم سے كيا۔ آپ نے فرمايا آئنده سے سونے كا جرا اوز يورسونے كوش نہ يجا جائے جب تك كينگ اورسونے كوالگ الگ الله نه كرديا هائے ۔

عن ابى بكرة قال نهى النبى صلى الله عليه وسلّم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواءً بسواءٍ وامرنا ان نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا. (بخارى وملم)

<sup>(</sup>۱) پیڈیال رہے کہاس زمانے میں درہم اور دینارخالص چاندی اورسونے کے ہوتے متھے اوران کی قیمت ان کی چاندی اورسونے ہی کے وزن کے لحاظ ہے ہوتی تھی ۔لہٰذااس زمانے میں دینار کے موض سونااور درہم کے عوض چاندی خرید نا باکل یہ معنی رکھتا تھا کہ آ دمی نے سونے کے عوض سونا خرید ااور چاندی کے عوض چاندی حاصل کی۔

ابوبکرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاندی کا چاندی سے اورسونے کا سونے سے مبادلہ نہ کیا جائے مگر برابری کے ساتھ نیز آپ نے فرمایا کہ چاندی کو سونے سے اورسونے کو چاندی سے جس طرح چاہوبدل سکتے ہو۔

# احكام بإلا كاماحصل

مذکورهٔ بالا احادیث کے الفاظ اور معانی پراوران حالات پرجن میں بیاحادیث ارشاد ہوئی ہیں ،غور کرنے سے حسب ذیل اصول اوراح کام حاصل ہوتے ہیں:

ا۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ہی جنس کی دو چیز وں کو بدلنے کی ضرورت صرف اسی صورت میں پیش آتی ہے جب کہ اتحاد جنس کے باوجودان کی نوعتیں مختلف ہوں۔ مثلاً چاول اور گیہوں کی ایک قسم اور دوسری قسم ،عمرہ سونا اور گھٹیا سونا ، یا معدنی نمک اور سمندری نمک وغیرہ۔ ان مختلف اقسام کی ہم جنس چیز وں کوایک دوسرے کے ساتھ بدلنا ،اگر چہ بازار کے زخ ہی کو کموظر کھ کر ہو۔ اجسام کی ہم جنس چیز وں کوایک دوسرے کے ساتھ مبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کے پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سودخواری اور نا جائز نفع اندوزی تک جا بہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کردیا بالآخر سودخواری اور نا جائز نفع اندوزی تک جا بہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے قاعدہ مقرر کردیا کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ کی اگر ضرورت پیش آئے تو لاز ما حسب ذیل دوشکلوں میں سے ہی کوئی ایک شکل اختیار کرنی ہوگی ۔ ایک یہ کہ ان کے درمیان قدرو قیمت کا جو تھوڑ اسافر تی ہوا سے نظر انداز کر کے برابر سرابر مبادلہ کرلیا جائے ۔ دوسرے یہ کہ چیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ بچ دے اور دوسرے شخص کی جیز روپے کی عوض بازار کے بھاؤ بچ دے اور دوسرے تھا کی خیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ بچ دے اور دوسرے شخص کی جیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ بچ دے اور دوسرے تھا کہ جیز کا چیز سے براہ راست مبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز روپے کے عوض بازار کے بھاؤ بچ دے اور دوسرے شخص

۲۔ جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، قدیم زمانے میں درہم کو درہم سے اور دینار
کو دینارسے بدلنے کی ضرورت ایسے مواقع پر پیش آتی تھی جبہ مثلاً کسی خض کو عراقی درہم کے عوض
رومی درہم درکارہوتے یارومی دینار کے بدلے ایرانی دینار کی حاجت ہوتی ۔ ایسی ضرورتوں کے
مواقع پر یہودی سا ہوکار اور دوسر نے ناجائز نفع کمانے والے لوگ پچھائی طرح کا ناجائز منافع
وصول کرتے تھے جیسا موجودہ زمانے میں بیرونی سکوں کے مبادلہ پر بٹاون کی جاتی ہے ، یا
اندرون ملک میں روپید کی ریزگاری مانگنے والوں ، یادس اور پانچ روپے کے نوٹ بھنانے والوں
سے پچھ پیسے یا آنے وصول کر لیے جاتے ہیں ۔ یہ چیز بھی چونکہ سودخوار انہ ذہنیت ہی کی طرف
لے جانے والی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دے دیا کہ نہ تو جاند کی کا تبادلہ جاندی

سے اور سونے کا متبادلہ سونے سے کمی بیشی کے ساتھ کرنا جائز ہے اور نہ ایک درہم کودودرہم کے عوض بیجنا درست ہے۔

سل ہم جنس اشیاء کے درمیان مبادلہ کی ایک صورت یہ جمی ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک چیز خام شکل میں ہواور دونوں آپی اس جنس سے بنی ہوئی کوئی شے ہواور دونوں آپی میں ہوا ور دونوں آپیں ۔اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ آیا صنعت نے اس شے کی ماہیت بالکل ہی تبدیل کردی ہے یا اس کے اندرصنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی بالکل ہی تبدیل کردی ہے یا اس کے اندرصنعت کے تصرف کے باوجود ابتدائی خام صورت کی بیشی کے ساتھ مبادلہ ہوسکتا ہے لیکن دوسری صورت میں شریعت کا منشا ہے ہے کہ یا تو سرے سے مبادلہ ہی نہ ہو، یا اگر ہوتو برابری کے ساتھ ہوتا کہ زیادہ ستانی کے مرض کو غذا نہل سکے مثال کے طور پرایک تو وہ عظیم الشان تغیرات ہیں جو روثی سے کپڑا اور لو ہے سے انجن بننے کی صورت میں رونما ہوتے ہیں اور دوسرے وہ خفیف تغیرات ہیں جوسونے سے ایک چوڑی یا ایک کنگن بنائے جانے کی صورت میں رونم مقدار میں خفیف تغیرات میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت میں تو کوئی مضا کہ نہیں آگر ہم زیادہ مقدار میں رونی و کے کرکم مقدار میں کپڑا ااور بہت سے وزن کا خام لو ہا دے کرتھوڑ ہے سے وزن کا ایک انجن خرید لیس لیکن و مرک مقدار میں صورت میں یا تو سونے کے کنگن کا مبادلہ ہم وزن سونے ہی سے کرنا ہوگا آپی پھر سونے کو بازار میں نے تھیت کے کنگن خرید نے بیٹریں گے۔

۳۔ مختلف اجناس کی چیزوں کا باہم مبادلہ کی بیشی کے ساتھ ہوسکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست جولین دین ہوگا وہ تو لامحالہ بازار کے نرخوں ہی پر ہوگا۔ مثلاً جو شخص چاندی دے کرسونا لے گا وہ نقد سودے کی صورت میں سونے کے بالمقابل اتن ہی چاندی دے گا۔ جتنی اسے بازار کے لحاظ سے دینی چاہیے۔ لیکن میں سونے کے بالمقابل اتن ہی چاندی دے گا۔ جتنی اسے بازار کے لحاظ سے دینی چاہیے۔ لیکن قرض کی صورت میں کمی بیشی کا معاملہ اس اندیشے سے خالی نہیں ہوسکتا کہ اس کے اندر سود کا غبار (ا) یہاں کی کو بیشہ نہ ہو کہ اس طرح تو پھر سار کا سارا کاروبار بند ہوجائے گا کیوں کہ اسے سونے کی بنی ہوئی چیزیں ہم وزن سونے کے موش فروخت کرنی ہوں گی اوروہ اپنی صنعت کی کوئی اجرت نہ لے سکے گا۔ بیشبہ اس لیے غلط ہے کہ ہم وزن سونے کے موش فروخت کرنی ہوں گی اوروہ اپنی صنعت کی کوئی اجرت نہ لے سکے گا۔ بیشبہ اس کی کوئی چیز بنواتے ہیں۔ لہذاوہ اس طرح اپنے مطلب کی کوئی چیز بنواتے ہیں۔ لہذاوہ اس طرح اپنے مان بائی۔ البتہ اگر ہم کی زیور فریدیں تو یقینا اسے جانہ کی درزی یا ایک نان بائی۔ البتہ اگر ہم کی زیور فروش سے سونے کا بنا ہوا کوئی زیورخریدیں تو یقینا اسے قبت میں زیادہ سونا دینا جائز نہ ہوگا، بلہ نہمیں لاز ما اسے چاندی با کوئی تھت دینی ہوگی۔

شامل ہوجائے۔ مثال کے طور پر جو تحص آج ۸۰ تولہ چاندی دے کریہ طے کرتا ہے کہ ایک مہینہ بعدوہ ۸۰ تولہ چاندی کے بجائے ۲ تولہ سونا لے گا، اس کے پاس در حقیقت یہ معلوم کرنے کا کوئی ذر لیے نہیں ہے کہ ایک مہینے بعد ۴۰ تولہ چاندی ایک تولہ سونے کے برابر ہوگی۔ لہذا اس نے چاندی اور سونے کے برابر ہوگی۔ لہذا اس نے چاندی اور سونے کے در میان مبادلے کی اس نبست کا جو پیٹی تعین کرلیا۔ یہ بہر حال ایک طرح کا سود خوارانہ اور تمار باز ارنہ ذہنیت کا نتیجہ ہے اور قرض لینے والے نے جواسے قبول کیا تو اس نے بھی گویا جوا کھیلا کہ شاید ایک مہینے بعد سونے اور چاندی کی باہمی نبست ۴ سے اے بجائے ۵ سے اہو۔ اس بنا پر شارع نے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ مختلف اجناس کا مبادلہ کی بیشی کے ساتھ کرنا ہوتو وہ مرف دسب بدست ہی ہوسکتا ہے۔ رہا قرض تو وہ لاز ما دوطریقوں میں سے کسی ایک طریقے پر ہونا چاہیے یا تو جو چیز جتنی مقد ار میں قرض دی گئی ہے، وہی چیز اسی مقد ار میں واپس قبول کی جہونا چاہے کے بائے کہ وہ کے گیہوں قرض لیا جائے دار یک علی میں طے بیا تھا کہ ایک ہور کے گئی ہوں قرض لیے جو واپس دے گیا ہوں تو ابودا ودکی اس روایت کے بیا جائے۔ اس قانون کو ابودا ودکی اس روایت میں بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا ہے:

ولا باس ببيع الذهب بالفضَّة اكثرهما يداً بيدٍ واما النَّسئية فلا ولا باس ببيع البُرِّ بالشعير والشعير اكثرهما يداًبيدِ وامَّا النَّسئية فلا .

کوئی مضا نقہ نہیں اگر سونے کو چاندی کے عوض بیجا جائے اور چاندی زیادہ ہوبشر طیکہ معاملہ دست بدست ہوجائے۔رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے، اور کوئی مضا نقہ نہیں،اگر گیہوں کو جو کے عوض بیچا جائے اور جوزیادہ ہوں بشر طیکہ معاملہ دست بدست ہوجائے رہا قرض تو وہ جائز نہیں ہے۔

# حضرت عمرة كاقول

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدا حکام مجمل ہیں اور معاملات کی تمام جزئی صورتوں کی ان میں تصریح نہیں ہے۔اس لیے بہت سے جزئیات ایسے پائے جاتے ہیں جن میں شک کیا جاسکتا ہے کہ آیا وہ رلوکی تعریف میں آتے ہیں یانہیں۔ یہی بات ہے جس کی طرف حضرت عمر ؓ نے

#### اشاره کیاہے کہ:

انّ أية الربا من أخر مانزل من القران وان النبي صلى الله عليه وسلم قبض قبل ان يبينه لنا فدعواالربا والريبة.

آیت راوقر آن کی ان آیات میں سے ہے جوآ خرز ماند میں نازل ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا قبل اس کے کہ آپ اس کے تمام احکام ہم پر واضح فر ماتے لہذاتم اس چیز کو بھی جس میں شبہ ہو۔

### فقهاء كےاختلا فات

احکام کابیا جمال ہی ان اختلافات کامنٹی ہے، جوسودی اجناس کے تعین اوران میں تحریم کی علت اور تکم تحریم کے اجزاء یں فقہائے امت کے درمیان ہوئے ہیں۔

ایک گروہ کی رائے میہ ہے کہ ر لوصرف ان چھا جناس میں ہے جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے، یعنی سونا، چاندی، گیہوں، جو، خرما اور نمک، ان کے سواد وسری تمام چیزوں میں تفاضل کے ساتھ بلاکسی قید کے ہم جنس اشیاء کالین وین ہوسکتا ہے۔ یہ ندہب قیادہ اور طاؤس اور عثمان البتی اور ابن عیل حنبلی اور ظاہر بیرکا ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بیتھم تمام ان چیزوں میں جاری ہوگا جن کا لین دین وزن اور پیانے کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ بیٹلاہ اورامام ابوصنیفہ گاند ہب ہے اورا یک روایت کی روسے امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے۔

تیسرا گروہ کہتا ہے کہ بیتکم سونے جاندی اور کھانے کی ان چیزوں کے لیے ہے جن کا لین دین پیانے کے اوروزن کے کھاظ سے ہوتا ہے۔ بیسعیڈ بن المسیب کا مذہب ہے اور الگ الگ روایت اس باب میں امام شافعیؓ اور امام احمدؓ سے بھی منقول ہے۔

چوتھا گروہ کہتا ہے کہ بیتھم مخصوص ہے ان چیزوں کے ساتھ جوغذا کے کام آتی ہیں اور ذخیرہ کرکے رکھی جاتی ہیں۔ بیامام ما لک گاند ہب ہے۔

درہم ودینار کے بارے میں امام ابوحنیفہ اُورامام احمد کا مذہب بیہ ہے کہ ان میں علت تحریم ان کا وزن ہے اور شافعی و مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد کی رائے یہ ہے کہ قیمت اس کی علت ہے۔ نداہب کے اس اختلاف سے جزئی معاملات میں تھم تحریم کا اجراء بھی مختلف ہوگیا ہے۔ ایک چیز ایک فدہب میں سرے سے سودی جنس ہی نہیں ہے اور دوسر ہے فدہب میں اس کا شار سودی اجناس میں ہوتا ہے۔ ایک فدہب کے نزد یک ایک شے میں علت تحریم کچھ ہے اور دوسر ہے فدہب کے نزد یک ایک شے میں علت تحریم کچھ ہے اور دوسر ہے فدہب کے نزد یک کچھ اور اس لیے بعض معاملات ایک فدہب کے لحاظ سے سود کی زو میں آ جاتے ہیں اور دوسر ہے فدہب کے لحاظ سے نہیں آ نے لیکن میتمام اختلا فات ان امور میں نہیں ہیں جو کتاب وسنت کے صرح احکام کی روسے راب کے حکم میں داخل ہیں ' بلکہ ان کا تعلق صرف مشتبہات سے ہے اور ایسے امور سے ہو جو حلال حرام کی درمیانی سرحد پرواقع ہیں۔ اب اگرکوئی شخص ان اختلافی مسائل کو جمت بنا کر ان معاملات میں شریعت کے احکام کو مشتبہ تھم ہرائے کی کوشش کر ہے جن کے سود ہونے پر نصوص صریحہ وار دہوچکی ہے اور اس طریق استدلال سے رخصتوں اور حیلوں کا دروازہ کھولے اور پھر ان درواز وں سے بھی گزر کر امت کو سرما بیداری کے راستوں پر چلنے کی ترغیب دے وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیرخواہ بی کیوں نہ ہو، حقیقت میں راستوں پر چلنے کی ترغیب دے وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیرخواہ بی کیوں نہ ہو، حقیقت میں راستوں پر چلنے کی ترغیب دے وہ خواہ اپنی جگہ نیک نیت اور خیرخواہ بی کیوں نہ ہو، حقیقت میں مراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گراہ کیا۔

# جانوروں کے مبادلہ میں تفاضل

ال سلسلے میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم جنس اشیاء کے مبادلہ میں تفاضل کی ممانعت کا جو تھم دیا گیا ہے اس سے جانور مشکل ہیں۔ایک ہی جنس کے جانوروں کا مبادلہ ایک دوسر سے کے ساتھ تفاضل کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور آپ کے بعد صحابہؓ نے بھی کیا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اور جانور میں قدرو قیمت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔مثلاً ایک معمولی قسم کا گھوڑ ااور ایک اعلیٰ سل کا گھوڑ اجوریس میں دوڑ ایا جاتا ہے یا ایک عام کتا اور ایک اعلیٰ جانور کا تبادلہ اس کے سوجانوروں سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

# معاشی قوا نین کی ند و بن جدید اوراس کے اصول

ہم سلیم کرتے ہیں کہ زمانے کے حالات بدل چکے ہیں۔ دنیا کے تمدنی اور معاشی احوال میں بہت بڑا انقلاب رونما ہوا ہے اور اس انقلاب نے مالی اور تجارتی معاملات کی صورت کچھ سے کچھ کردی ہے۔ ایسے حالات میں وہ اجتہادی قوانین جو اسلام کے ابتدائی دور میں ججاز ،عراق ،شام اور مصر کے معاشی و تمدنی حالات کو محوظ رکھ کرمدون کیے گئے تھے مسلمانوں کی موجودہ ضرور توں کے لیے کافی نہیں ہیں۔ فقہائے کرام نے اس دور میں احکام شریعت کی جوتعبیر کی تھی وہ معاملات کی ان صور توں کے لیے تھی جوان کے گردو پیش کی دنیا میں پائی جاتی تھیں مگر اب ان میں سے کہ ان صور تیں باتی پیدا ہوگئ ہیں جواس وقت موجود نہ تھیں ، اس لیے بیچ وشر ا اور مالیات ومعاشیات کے متعلق جو توانین ہماری فقہ کی قدیم کی اب یقیناً ضرورت ہے۔ پس اختلاف کتابوں میں پائی جاتے ہیں ان پر بہت کچھا ضافے کی اب یقیناً ضرورت ہے۔ پس اختلاف اس امر میں نہیں ہے کہ معاشی اور مالی معاملات کے لیے قانون اسلامی کی تدوین جدید ہوئی جا ہے بی نہیں پلکہ اس امر میں ہے کہ تدوین کی طرز پر ہو؟

# تجدیدے پہلے نفکر کی ضرورت

ہمارے جدت پیند حضرات نے جوطریقہ اختیار کیا ہے اگر اس کا اتباع کیا جائے اور ان کی اہواء کے مطابق احکام کی تدوین کی جائے تو بیدراصل اسلامی شریعت کے احکام کی تدوین نہ ہوگی بلکہ ان کی تحریف ہوگی اور اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ در حقیقت ہم اپنی معاشی زندگی میں اسلام سے مرتد ہورہے ہیں۔اس لیے کہ وہ طریقہ جس کی طرف بیہ حضرات ہماری رہنمائی کررہے ہیں اسلام سے مرتد ہورہے ہیں۔اس لیے کہ وہ طریقہ جس کی طرف بیہ حضرات ہماری رہنمائی کررہے ہیں اسلام سے مرتد ہورہے ہیں۔اس الیے کہ وہ طریقہ جس کی طرف بیہ حضرات ہماری رہنمائی کررہے ہیں اسلام سے مقاصد اور نظریات اور اصول ومبادی میں اسلامی طریقہ سے کلی منافات رکھتا ہے۔ان

كامقصود محض كسب مال ہے اور اسلام كامقصود اكل حلال ان كامنتهائے مال بيہ كه انسان لكھ يتى کروڑ پتی ہے عام اس سے کہ جائز ذرائع ہے ہے یا ناجائز ذرائع سے ۔مگر اسلام پیچا ہتا ہے کہ انسان جو کچھکمائے جائز طریقے سے اور دوسروں کی حق تلفی کیے بغیر کمائے خواہ لکھ پتی بن سکے یا نہ بن سکے۔ بہلوگ کامیاب اس کو مجھتے ہیں جس نے دولت حاصل کی ، زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل يرقابويايا اوران كے ذریعہ ہے آسائش،عزت،طافت اور نفوذ واثر كاما لك ہوا۔خواہ بيكاميا بي اس نے کتنی ہی خودغرضی ظلم ،شقاوت ،جھوٹ ،فریب اور بے حیائی سے حاصل کی ہو،اس کے لیے اینے دوسر سے ابنائے نوع کے حقوق پر کتنے ہی ڈاکے ڈالے ہوں اور اسنے ذاتی مفاد کے لیے دنیا میں شرونساد، بداخلاتی اورفواحش پھیلائے اورنوع انسانی کو مادی، اخلاتی اورروحانی ہلاکت کی طرف دھکیلنے میں ذرہ برابر دریغ نہ کیا ہو لیکن اسلام کی نگاہ میں کامیاب وہ ہے جس نے صدافت، امانت، نیک نیتی اور دوسروں کے حقوق ومفاد کی بوری نگہہ داشت کے ساتھ کسب معاش کی جدو جہد کی۔اگر اس طرح کی جدوجہد میں کروڑ پتی بن گیا تو یہ اللّٰہ کا انعام ہے لیکن اگر اس کوتمام عمر صرف قوت لا یموت ہی پر زندگی بسر کرنی پڑی ہواوراس کو پہننے کے لیے پیوند لگے کپڑے اور رہنے کے لیے ا یک ٹوٹی ہوئی جھونیر می سے زیادہ کچھ نصیب نہ ہوا تب بھی وہ نا کامنہیں ۔ نقطہ نظر کا بیاختلاف ان لوگوں کو اسلام کے بالکل مخالف ایک دوسرے راستہ کی طرف لے جاتا ہے جوخالص سر ماییہ داری کا راستہ ہے۔اس راستے پر چلنے کے لیےان کوجن آسانیوں اور رخصتوں ارواباحتوں کی ضرورت ہےوہ اسلام میں کس طرح نہیں ال سکتیں ۔اسلام کے اصول اوراحکام کھینچ تان کرخواہ کتنا ہی پھیلا دیجئے مگریہ کیوں کرممکن ہے کہ جس مقصد کے لیے بیاصول اوراحکام وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں۔اس کی مخصیل کے لیےان سے کوئی ضابطہ اور دستور العمل اخذ کیا جاسکے۔ پس جو خص اس راستہ پر جانا جا ہتا ہواس کے لیے تو بہتریہی ہے کہ وہ دنیا کواورخوداینےنفس کو دھوکہ دینا چھوڑ دے اور اچھی طرح سمجھ لے کہ سرمایہ داری کے راستہ پر چلنے کے لیے اس کو اسلام کے بجائے صرف مغربی بورپ اورامریکہ ہی کے معاشی اور مالی اصول واحکام کا اتباع کرنا پڑے گا۔ رہے وہ لوگ جومسلمان ہیں اورمسلمان رہنا جا ہتے ہیں قر آن اور طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اورا پنی عملی زندگی میں اس کااتباع کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کوایک جدید ضابطة احكام كی ضرورت دراصل اس لينهيں ہے كه وہ نظام سرمايد دارى كے ادارات سے فائدہ

اٹھاسکیں، یاان کے لیے قانون اسلامی میں ایس سہولتیں پیدا کی جا ٹیں جن سے وہ کروڑ پتی تاجر،
ساہوکاراورکارخانہ دار بن سکیں، بلکہ ان کوالیے ایک ضابطہ کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ وہ
جدیدز مانے کے معاشی حالات اور مالی و تجارتی معاملات میں اپنے طرز عمل کو اسلام کے جے اصولوں
پرڈھال سکیں اور اپنے لین دین میں ان طریقوں سے نی سکیں جوخدا کے نزدیک پیندیدہ نہیں
میں اور جہاں دوسری قوموں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کو حققی مجبوریاں پیش آئیں وہاں
ان رخصتوں سے فائدہ اٹھاسکیں جو اسلامی شریعت کے دائر سے میں ایسے حالات کے لیے نکل سکتی
میں ۔ اس غرض کے لیے قانون کی تدوین جدید بلا شبہ ضروری ہے اور علماء اسلام کا فرض ہے کہ اس

## اسلامی قانون میں تجدید کی ضرورت

اسلامی قانون کوئی ساکن اور نجمد (STATIC) قانون نہیں ہے کہ ایک خاص ز مانہ اور خاص حالات کے لیے اس کوجس صورت پر مدون کیا گیا ہواسی صورت پر وہ ہمیشہ قائم رہے اور ز مانہ اور حالات اور مقامات کے بدل جانے پر بھی اس صورت میں کوئی تغیر نہ کیا جاسکے۔جولوگ اس قانون کواپیا سمجھتے ہیں و غلطی پر ہیں بلکہ ہم ہے کہیں گے کہوہ اسلامی قانون کی روح ہی کونہیں سبحصة ہیں۔اسلام میں دراصل شریعت کی بنیاد حکمت اورعدل پر رکھی گئی ہے۔تشریع (قانون سازی) کااصل مقصد بندگان خدا کےمعاملات اور تعلقات کی تنظیم اس طور پر کرنا ہے کہان کے درمیان مزاحت اورمقابلیہ (COMUNICATIONS ) کے بجائے تعاون اور ہمدردا نہاشتر اک عمل ہو، ایک دوسرے کے متعلق ان کے فرائض اور حقوق ٹھیکٹھیک انصاف اور توازن کے ساتھ مقرر کر دیے جائیں اوراجماعی زندگی میں ہڑتخص کو نہ صرف اپنی استعداد کے مطابق ترقی کرنے کے پورے موا قع ملیں بلکہ وہ دوسروں کی شخصیت کے نشو ونما میں بھی مددگار ہو، یا کم از کم ان کی ترقی میں مانع ومزاحم بن كرموجب فسادنه بن جائے۔اس غرض كے ليے الله تعالى نے فطرت انساني اور حقائق اشیاء کے اس علم کی بنا پر جواس کے سواکسی کو حاصل نہیں ہے زندگی کے ہر شعبہ میں چند ہدایات دی ہیں اوراس کے رسول نے اسی کے دیے ہوئے علم سے ان مدایات کو مملی زندگی میں نافذ کر کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا ہے۔ یہ مہرایات اگر چہ ایک خاص زمانے اور خاص حالات میں دی گئی تھیں اوران کوایک خاص سوسائٹی کےاندر نافذ کرایا گیا تھالیکن ان کےالفاظ سے اور ان طریقوں سے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مملی جامہ پہنا نے میں اختیار فرمائے تھے،
قانون کے چندایسے وسیع اور ہمہ گیراصول نکلتے ہیں جو ہرز مانے اور ہر حالت میں انسانی سوسائی کی
عادلانہ تنظیم کے لیے کیساں مفید اور قابل عمل ہیں ۔ اسلام میں جو چیز اٹل اور نا قابل تغیر و تبدل
ہے وہ یہی اصول ہیں۔ اب یہ ہرز مانہ کے مجہدین کا کام ہے کھملی زندگی میں جیسے جالات
اور حوادث پیش آتے جا کیں ان کے لیے شریعت کے اصولوں سے احکام نکا لتے چلے جا کیں اور
معاملات میں ان کو اس طور پر نافذ کریں کہ شارع کا اصل مقصد پورا ہو۔ شریعت کے اصول جس
طرح غیر متبدل ہیں اس طرح وہ قوا نین متبدل نہیں ہیں جن کو انسانوں نے مرتب کیے ہیں، وہ تمام
کیا ہے کیونکہ وہ اصول خدانے بنائے ہیں اور یہ خاص حالات اور خاص حوادث کے لیے۔
از منہ وامکنہ اور احوال وحوادث کے لیے ہیں اور یہ خاص حالات اور خاص حوادث کے لیے۔

# تجدید کے لیے چند ضروری شرطیں

پس اسلام میں اس امرکی پوری وسعت رکھی گئی ہے کہ تغیر احوال اور خصوصیات حوادث کے لحاظ سے احکام میں اصول شرع کے تحت تغیر کیا جاسکے اور جیسی جیسی ضرور تیں پیش آتی جا ئیں ان کو پورا کرنے کے لیے قوا نین مرتب کیے جاسکیس۔ اس معاملے میں ہر زمانے اور ہر ملک کے مجہدین کو اپنے زمانی اور مکانی حالات کے لحاظ سے استنباط احکام اور تفریع مسائل کے بورے اختیارات حاصل ہیں اور ایسا ہر گرنہیں ہے کہ کسی خاص دور کے اہل علم کو تمام زمانوں اور تمام قوموں کے لیے وضع قانون کا چارٹر دے کر دوسروں کے اختیارات کوسلب کرلیا گیا ہولیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہیں کہ ہر خص کو اپنے منشاء اور اپنی اہواء کے مطابق احکام کو بدل ڈالنے اور اصول کو تو ڑموڑ کران کی الٹی سیدھی تا ویلیں کرنے اور قوانین کوشارع کے اصل مقصد سے اور اصول کو تو ڑموڑ کران کی الٹی سیدھی تا ویلیں کرنے اور قوانین کوشارع کے اصل مقصد سے بھیردینے کی آزادی حاصل ہو۔ اس کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے اور وہ چند شرائط پر شتمنل ہے۔

ىپلىشرط چەلى شرط

فروی قوانین مدون کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مزاج شریعت کواچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ یہ بات صرف قرآن مجید کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تدبر کرنے ہی سے حاصل ہوسکتی ہے۔ ان دونوں چیزوں پرجس شخص کی نظر وسیع

<sup>(</sup>۱) یمہاں اشارةً بیر کہد ینا بے جانہ ہوگا کہ اس زمانے میں اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کی اصل وجہ یہی ہے (بقیدا گلے صفحہ پر )

اورغمیق ہوگی وہ شریعت کا مزاج شناس ہوجائے گا اور ہرموقع پراس کی بصیرت اس کو بتادے گی کہ مختلف طریقوں میں سے کون ساطریقہ اس شریعت کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہے اور کس طریقه کواختیار کرنے ہے اس کے مزاج میں بےاعتدالی پیدا ہوجائے گی۔اس بصیرت کے ساتھ احكام ميں جوتغير وتبدل كياجائے گا وہ نەصرف مناسب اورمعتدل ہوگا بلكه اپنے محل خاص ميں شارع کے اصل مقصد کو بورا کرنے کے لیے وہ اتنا ہی بجاہوگا جتنا خودشارع کا حکم ہوتا۔اس کی مثال میں بہت سے واقعات پیش کیے جاسکتے ہیں۔مثلاً حضرت عمرٌ کا بینکم کہ دوران جنگ میں کسی مسلمان پر حد نہ جاری کی جائے اور جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص گا ابونججن ثقفی کو شرب خمر پرمعاف کردینا اور حضرت عمرٌ کابیر فیصلہ کہ قحط کے زمانے میں کسی سارق کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔ یہ امور اگرچہ بظاہر شارع کے صریح احکام کے خلاف معلوم ہوتے ہیں ، کیکن جو شخص شریعت کامزاج داں ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے خاص حالات میں تھم عام کے امتثال کوچھوڑ دینا مقصودشارع کے عین مطابق ہے۔اسی قبیل سے وہ واقعہ ہے جوحاطب بن ابی بلتعہ ﷺ کے غلاموں كساته بيش آيا قبيله مزينه كايك شخص في حضرت عمر سي شكايت كي كه حاطب ك غلامون نے اس کا اونٹ چرالیا ہے۔حضرت عمر نے پہلے توان کے ہاتھ کاٹے جانے کا حکم دیا۔ پھرفوراً ہی آپ کو تنبیہ ہوااور آپ نے فرمایا کہتم نے ان غریوں سے کام لیا مگران کو بھوکا مار دیااوراس حال کو پہنچایا کہا گران میں ہے کوئی شخص حرام چیز بھی کھالے تو اس کے لیے جائز ہوجائے۔ بیہ کہہ کرآ پ نے ان غلاموں کومعاف کر دیا اوران کے مالک سے اونٹ والے کوتا وان دلوایا۔اسی طرح تطلیقات ثلاثہ کے مسئلے میں حضرت عمرؓ نے جو تھم صادر فرمایا وہ بھی عہدرسالت کے ممل درآ مدے مختلف تھا۔ مگر چونکہ احکام میں بیتمام تغیرات شریعت کے مزاح کو مجھ کر کیے گئے تھے اس لیے ان کوکوئی نامناسب نہیں کہ سکتا۔ بخلاف اس کے جوتغیر اس فہم اور بصیرت کے بغیر کیاجاتا ہے وہ مزاج شرع میں بے اعتدالی پیدا کردیتا ہے۔ اور باعث فساد ہوجا تا ہے۔

(بقیہ گزشتہ صفحہ کا) کہ ہماری دین تعلیم سے قر آن اور سیرے محمدی کا مطالعہ خارج ہو گیا ہے اوراس کی جگہ محض فقہ کے کسی ایک سسٹم کی تعلیم سے خدا اور رسول کے منصوص احکام اور ائمہ کے اجتہادات کے درمیان حقیقی فرق واملیاز طالب علم کے پیش نظر نہیں رہتا۔ حالانکہ کوئی شخص جب تک حکیمانہ طریق پرقر آن میں بصیرت حاصل نہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا بغور مطالعہ نہ کرے اسلام کے مزاج اور اسلامی قانون کے اصول کوئیس سجھ سکتا۔ اجتہاد کے لیے یہ چین خروری ہے اور تمام عمر فقہ کی کتابیں پڑھتے رہنے بھی یہ حاصل نہیں ہو عتی۔

#### دوسری شرط

مزاج شریعت کو بیجھنے کے بعد دوسری اہم شرط یہ ہے کہ زندگی کے جس شعبہ میں قانون بنانے کی ضرورت ہو۔اس کے متعلق شارع کے جملہ احکام پرنظر ڈالی جائے اوران میں غور وفکر کرکے بیمعلوم کیاجائے کہان سے شارع کا مقصد کیا ہے، شارع کس نقشہ پراس شعبہ کی تنظیم کرنا حابتا ہے،اسلامی زندگی کی وسیع تراسکیم میں اس شعبہ خاص کا کیا مقام ہے اوراس مقام کی مناسبت سے اس شعبہ میں شارع نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے۔اس چیز کو سمجھے بغیر جو قانون بنایا جائے گایا پچھلے قانون میں جوحذف واضا فہ کیا جائے گا، وہمقصود شارع کے مطابق نہ ہوگا اوراس سے قانونوں کا رخ اپنے مرکز سے منحرف ہوجائے گا۔قانون اسلامی میں ظواہرا حکام کی اہمیت اتی نہیں ہے جتنی مقاصد احکام کی ہے۔ فقیہ کا اصل کام یہی ہے کہ شارع کے مقصود اور اس کی حکمت ومصلحت پرنظرر کھے لیعض خاص مواقع ایسے آتے ہیں جن میں اگر ظواہرا حکام پر (جو عام حالات کو مدنظر رکھ کر دیے گئے تھے )عمل کیا جائے تو اصل مقصد فوت ہوجائے۔ایسے وقت میں ظاہر کوچھوڑ کراس طریق پڑمل کرنا ضروری ہے جس سے شارع کا مقصد پورا ہوتا ہو۔قرآن مجید میں امر بالمعروف ونہیء کن المنکر کی جیسی کچھ تا کید کی گئی ہے ،معلوم ہے، نبی ٹے بھی اس پر بہت زور دیا ہے مگراس کے باوجود آپ نے ظالم وجابرا مراء کے مقابلہ میں خروج سے منع فرما دیا۔ کیوں کہ شارع کا اصل مقصد تو فساد کوصلاح سے بدلنا ہے۔ جب کسی فعل سے اور زیادہ فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہواور صلاح کی امید نہ ہوتو اس سے احتر از بہتر ہے۔علامہ ابن تیمیہ کے حالات میں لکھاہے کہ فتنہ تا تار کے زمانے میں ایک گروہ پران کا گزر ہوا جوشراب و کباب میں مشغول تھا۔ علامہ کے ساتھیوں نے ان لوگوں کوشراب سے منع کرنا جا ہا مگر علامہ نے ان کوروک دیا اور فرمایا کہ اللہ نے شراب کوفتنہ وفساد کا دروازہ بند کرنے کے لیے حرام کیا ہے اور یہاں بیحال ہے کہ شراب ان ظالموں کوایک بڑے فتنے سے یعنی تل نفوس اور نہب اموال سے رو کے ہوئے ہے۔ لہٰذاالی حالت میں ان کوشراب سے رو کنامقصود شارع کے خلاف ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ حوادث کی خصوصیات کے لحاظ سے احکام میں تغیر کیا جاسکتا ہے مگر تغیر ایسا ہونا جا ہے جس سے شارع كااصل مقصد بورا ہونہ كہ الٹا فوت ہوجائے۔

اسی طرح بعض احکام ایسے ہیں جوخاص حالات کی رعایت سے خاص الفاظ میں دیے

گئے تھے۔اب فقیہ کا کام پہیں ہے کہ تغیراحوال کے باوجودانہی الفاظ کی پابندی کرے۔ بلکہ اس کوان الفاظ سے شارع کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے اوراس مقصد کو پورا کرنے کے لیے حالات کے لحاظ سے مناسب احکام وضع کرنے چاہئیں۔ مثلاً نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک صاع مجور یا ایک صاع جو یا ایک صاع کش مش دینے کا حکم فر ما یا تھا۔اس کے معنی پنہیں ہیں کہ اس وقت مدینہ میں جوصاع رائے تھا اور بیا جناس جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فر ما یا ہیں کہ اس وقت مدینہ میں جوصاع رائے تھا اور بیا جناس جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فر ما یا کہی بعینہ منصوص ہیں۔شارع کا اصل مقصد صرف سے ہے کہ عید کے روز ہر مستطیع مخص اتنا صدقہ دے کہ اس کا غیر مستطیع بھائی اس صدقہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ کم از کم عید کا زمانہ خوش کے ساتھ گر ارسکے۔اس مقصد کو کسی دوسری صورت سے بھی پورا کیا جاسکتا ہے جو شارع کی تجویز کردہ صورت سے اقر ب ہو۔

#### تيسرى شرط

پھر یہ بھی ضروری ہے کہ شارع کے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کوخوب سمجھ لیا جائے تا کہ موقع محل کے لخاظ سے احکام وضع کرنے میں انہی صورتوں کی پیروی اوراس طرز کی تقلید کی جاسکے۔ یہ چیزاس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتی جب تک کہ انسان مجموعی طور پرشریعت کی ساخت اور پھر فرواً فرداً اس کے احکام کی خصوصیات پرغور نہ کرے۔ شارع نے کس طرح احکام میں عمل اور تو ازن قائم کیا ہے، کس کس طرح اس نے انسانی فطرت کی رعایت کی ہے اور دفع مفاسد اور جلب مصالح کے لیے اس نے کیا طریقے اختیار کیے ہیں۔ کس ڈھنگ پروہ انسانی معاملات کی تنظیم اوران میں انضباط پیدا کرتا ہے، کس طریقہ سے وہ انسان کو اپنے بلند مقاصد کی معاملات کی تنظیم اوران میں انضباط پیدا کرتا ہے، کس طریقہ سے وہ انسان کو اپنے بلند مقاصد کی مناسب سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے ، یہ سب امور تفکر و تد برے محتاج ہیں اور ان کے لیے نصوص مناسب سہولتیں بھی پیدا کرتا ہے ، یہ سب امور تفکر و تد برے محتاج ہیں اور ان کے لیے نصوص مناسب سہولتیں بھی اس علم اور تفقہ سے بہرہ ور ہو۔ وہ موقع محل کے لخاظ سے احکام میں جزوی ضعروری ہے۔ جو تحض اس علم اور تفقہ سے بہرہ ور ہو۔ وہ موقع محل کے لخاظ سے احکام میں جزوی تغیر و تبدل بھی کرسکتا ہے اور جن معاملات کے حق میں نصوص موجود نہیں ہیں ان کے لیے نئے احکام بھی وضع کرسکتا ہے اور جن معاملات کے حق میں نصوص موجود نہیں ہیں ان کے لیے نئے احکام بھی وضع کرسکتا ہے۔ کیوں کہ ایسا شخص اجتہاد میں جو طریقہ اختیار کرے گا وہ اسلام کے اصول تشریع سے منحرف نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے اصول تشریع سے منحرف نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے اصول تشریع سے منحرف نہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے اس کے اس کہ اس کے اس کہ اس کی سے منہوں کہ ایسانہ میں اس کے طور پر قرآن مجید میں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہ اس کے اس کہ اس کے اس کہ اس کے حوال کے اس کے اس کے اس کہ اس کے اس کے اس کہ اس کے حوال کے اس کے اس کہ اس کے حوال کے اس کے اس

کا حکم ہے مگر اجتہاد سے کام لے کر صحابہ نے اس حکم کو عجم کے مجوسیوں ، ہندوستان کے بت پرستوں اور افریقہ کے بربری باشندوں پر بھی وسیع کر دیا۔ اسی طرح خلفاء راشدین کے عہد میں جب ممالک فتح ہوئے تو غیر قوموں کے ساتھ بکٹرت ایسے معاملات پیش آئے جن کے متعلق کتاب وسنت میں صرح احکام موجود نہ تھے۔ صحابہ کرام نے ان کے لیے خود ہی قوانین مدون کے اور وہ اسلامی شریعت کی اسپرٹ اور اس کے اصول سے پوری مطابقت رکھتے تھے۔ یہ وہ

چوتھی شرط

احوال اورحوادث کے جوتغیرات ،احکام میں تغیریا جدیداحکام وضع کرنے کے مقتضی ہوں ان کو دوحیثیتوں سے جانچنا ضروری ہے۔ایک بیرحیثیت کہ وہ حالات بجائے خود کس قسم کے ہیں ، ان کی خصوصیات کیا ہیں اوران کے اندرکون ہی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ دوسری بیرحیثیت کہ اسلامی قانون کے نقط فیظر سے ان میں کس کس نوع کے تغیرات ہوئے ہیں اور ہرنوع کا تغیراحکام میں کس طرح کا تغیر چاہتا ہے۔

مثال کے طور پر اسی سود کے مسئلے کو لیجئے جواس وقت زیر بحث ہے۔ معاثی قوانین کی تدوین جدید کے لیے ہم کوسب سے پہلے زمان حال کی معاثی دنیا کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہم گہری نظر سے معاشیات، مالیات اور لین دین کے جدید طریقوں کا مطالعہ کریں گے۔ معاثی زندگی کے باطن میں جوقو تیں کام کر رہی ہیں ان کو مجھیں گے۔ ان کے نظریات اور اصول سے واقفیت حاصل کریں گے اور ان اصول و نظریات کا ظہور جن مملی صور توں میں ہور ہا ہے ان پراطلاع حاصل کریں گے۔ اس کے اعد ہم یددیکھیں گے کہ زمانہ سابق کی بہنیت ان معاملات میں جوتغیرات ہوئے ہیں ان کو اسلامی قانون کے نظر نظر سے کن اقسام پر شقسم کیا جاسکتا ہے اور ہرقتم پر شریعت کے مزان اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے چاہئیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے چاہئیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے چاہئیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے ہیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے جاہئیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے جاہئیں۔ اور اس کے مقاصد اور اصول تشریع کی مناسبت سے س طرح کے احکام جاری ہونے جاہوں ہیں۔ اور سے مقام میں بیت مناسبت ہوں کہ ہوں کی میں۔ اس میں مقام میں بیت ہیں۔ اس مقام میں بیت ہوں کی اس میں ہونے ہیں۔ اس میں میں اس میں ہونے ہیں۔ اس میں میا ہوں کی میں ہوں کی اس میں ہونے ہیں۔ اس میں میا ہوں کی میں ہور کیا ہیں ہور کیا ہیں ہور کیا ہوں کی میں ہور کیا ہوں کی میں ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہور کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہور کیا ہوں کیا

ا۔ وہ تغیرات جودر حقیقت تمدنی احوال کے بدل جانے سے رونما ہوئے ہیں اور جو دراصل انسان کے علمی و عقلی نشو وارتقاء اور خزائن الہی کے مزید اکتشافات اور مادی اسباب و وسائل کی ترقی ، اور حمل و فقل اور خابرات ( COMMUNICATIONS) کی سہولتوں اور ذرائع پیداوار کی تبدیلی اور بین الاقوامی تعلقات کی وسعتوں کے تبدیلی نتائج ہیں۔ ایسے تغیرات اسلامی قانون

کے نقطہ نظر سے طبیعی اور حقیقی تغیرات ہیں۔ان کو نہ تو مٹایا جاسکتا ہے اور نہ مٹانا مطلوب ہے بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اثر سے معاثی احوال اور مالی معاملات اور تجارتی لین دین کی جونی صورتیں پیدا ہوگئی ہیں،ان کے لیے اصول شریعت کے تحت نے احکام وضع کئے جا کیں تاکہ ان کے بدلے ہوئے حالات میں مسلمان اپنے عمل کوٹھیکٹھیک اسلامی طرز برڈ ھال سکیں۔ ۲۔ وہ تغیرات جودراصل تدنی ترقی کے فطری نتائج نہیں ہیں، بلکہ دنیا کے معاشی نظام اور مالی معاملات پر ظالم سرمایہ دارول کے حاوی ہوجانے کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں وہی ظالمانه سرمایی داری جوعهد جابلیت میں پائی جاتی تھی (۱) اور جس کواسلام نے صدیوں تک مغلوب کیے رکھا تھا، اب دوبارہ معاشی دنیا پر غالب آگئی ہے اور تدن کے ترقی یافتہ اسباب ووسائل ہے کام لے کراس نے اپنے انہی پرانے نظریات کونت نئی صورتوں سے معاشی زندگی کے مختلف معاملات میں پھیلا دیا ہے۔سر مابیداری کےاس غلبہ سے جوتغیرات واقع ہوئے ہیں وہ اسلامی قانون کی نگاہ میں حقیقی اورطبیعی تغیرات نہیں ہیں بلکہ جعلی تغیرات ہیں جنھیں قوت سے مٹایا جاسکتا ہےاور جن کا مٹایا جانا نوع انسانی کی فلاح وبہبود کے لیےضروری ہے۔مسلمان کا اصلی فرض پیہ ہے کہ اپنی پوری قوت ان کے مٹانے میں صرف کردے اورمعاشی نظام کو اسلامی اصول پر ڈ ھالنے کی کوشش کرے۔ سر مابید داری کے خلاف جنگ کرنے کا فرض کمیونسٹ سے بڑھ کرمسلمان یرعا ئد ہوتا ہے۔ کمیونسٹ کے سامنے محض روٹی کاسوال ہے اور مسلمان کے سامنے دین واخلاق کا سوال کیونسٹ محض صعالیک (PROLETARIATES ) کی خاطر جنگ کرنا چاہتا ہے اورمسلمان تمام نوع بشری کے حقیقی فائدے کے لیے جنگ کرتا ہے،جس میں خودسر مایی ُ دار بھی شامل ہیں۔ کمیونسٹ کی جنگ خود غرضی بر مبنی ہے اور مسلمان کی جنگ للہیت پر۔ لہذا مسلمان تو موجودہ ظالمانه سرمایدداری نظام ہے بھی مصالحت کرہی نہیں سکتا۔اگر وہ مسلم ہے اور اسلام کا پابند ہے تو اس کے خدا کی طرف سے اس پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ اس ظالمانہ نظام کومٹانے کی کوشش کر ہے اوراس جنگ میں جوممکن نقصان اس کو پہنچ سکتا ہوا سے مر دانہ دار برداشت کرے۔معاشی زندگی (۱) یہاں سر ماید داری کے لفظ کو ہم اس محد و دمعنی میں استعال نہیں کررہے ہیں جس میں وہ آج کل اصطلاحاً استعال کیاجا تا ہے بلکہاس سیع معنی میں لے رہے ہیں جوسر مایہ داری کی حقیقت میں پوشیدہ ہے۔اصطلاحی'' سر مایہ داری'' یورپ کے منعتی انقلاب کی پیداوار ہے مگر حقیقت سر مابیداری ایک قدیم چیز ہے اورا پی مختلف شکلوں میں اس وقت سے موجود چلی آرہی ہے جب سے انسان نے اپنے تدن واخلاق کی رہنمائی شیطان کے حوالہ کی۔

کے اس شعبے میں اسلام جو قانون بھی بنائے گا اس کی غرض بیہ ہرگز نہ ہوگی کہ مسلمانوں کے سرماییہ داری نظام میں جذب ہونے اور اس کے ادارات میں حصہ لینے اور اس کی کامیا بی کے اسباب فراہم کرنے میں سہولتیں بیدا کی جائیں، بلکہ اس کی واحد غرض بیہ ہوگی کہ مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو اس کی گندگی ہے محفوظ رکھا جائے اور ان تمام دروازوں کو بند کیا جائے جو ظالمانہ اور ناجائز سرمایہ داری کوفروغ دیتے ہیں۔

### تخفیفات کے عام اصول

اسلامی قانون میں حالات اور ضروریات کے لحاظ سے احکام کی تختی کو زم کرنے کی بھی کافی گنجائش رکھی گئی ہے۔ چنانچہ فقہ کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے المضرورات تبیح المحظورات المشقة تجلب التیسو(۱)

قر آن مجید او راحادیث نبوی میں بھی متعدد مواقع پرشریعت کے اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔مثلاً:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا اللَّهُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا (القره:٢٨٢)

''اللهُ کسی پراس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالٹا۔''

يُوِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرَ وَلَا يُوِيدُ بِكُمُ الْعُسُرَ (البَرة:١٨٥)

"الله تمهار بساته زمی کرنا جا ہتا ہے ختی نہیں کرنا جا ہتا۔"

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ﴿ (الْحُ: ٢٥)

"اس نے تم پردین میں شخی نہیں کی ہے۔"

#### وفي الحديث:

احب الدين الى الله تعالى حنيفية السمحة ولا ضررولا ضرار في الاسلام.

'' الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جوسیدھاسا دااور نرم ہو۔ اسلام میں ضرراور ضرار نہیں ہے۔''

<sup>(</sup>۱) ''ضرورتوں کی بناپربعض ناجائز چیزیں جائز ہوجاتی ہیں''اور'' جہاں شریعت کے کسی تھم پڑمل کرنے میں مشقت ہووہاں آسانی پیدا کردی جاتی ہے۔''

پس بیقاعدہ اسلام میں مسلم ہے کہ جہال مشقت اور ضرر ہووہاں احکام میں نرمی کردی جائے لیکن اس کے معنی بین ہیں کہ ہر خیالی اور وہمی ضرورت پرشریعت کے احکام اور خدا کی مقرر کردہ حدود کو بالائے طاق رکھ دیا جائے۔ اس کے لیے بھی چند اصول اور ضوابط ہیں جوشریعت کی تحقیقات بیغور کرنے سے باسانی سمجھ میں آسکتے ہیں۔

اولاً بیدد کھنا جا ہے کہ مشقت کس درجہ کی ہے۔ مطلقاً ہر مشقت پرتو تکلیف شری رفع نہیں کی جاسکتی ، ورنہ سرے سے کوئی قانون ہی باقی نہ رہے گا۔ جاڑے میں وضو کی تکلیف ، گری میں روزے کی تکلیف ، سفر جج اور جہاد کی تکلیف ، یقیناً بیسب مشقت کی تعریف میں آتی ہیں ، مگر بیدائی مشقتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے تکلیفات ہی کو سرے سے ساقط کر دیا جائے تخفیف بیدائی مشقت ایسی ہونی چا ہے جوموجب ضرر ہو، مثلاً سفر کی مشکلات ، مرض کی حالت، کسی ظالم کا جبر واکراہ ، ننگ وسی کی غیر معمولی مصیبت ، فقت عام ، یا کوئی جسمانی نقص ۔ ایسے مخصوص حالات میں شریعت نے بہت سے احکام میں تخفیفات کی ہیں اور ان پر دوسری تخفیفات کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

تانیا تخفف ای درجہ کی ہونی چاہیے جس درجہ کی مشقت اور مجبوری ہے، مثلاً جو تخص بیاری میں بیٹے کرنماز پڑھ سکتا ہے اس کے لیے لیٹ کر پڑھنا جائز نہیں۔ جس بیاری کے لیے رمضان میں دس روزوں کا قضا کرنا کافی ہے اس کے لیے پورے رمضان کا افطار ناجائز ہے۔ جس شخص کی جان شراب کا ایک چلو پی کریا حرام چیز کے ایک دو لقے کھا کرنج سکتی ہے، وہ اس حقیقی ضرورت سے بڑھ کر پینے یا کھانے کا مجاز نہیں ہے۔ اس طرح طبیب کے لیے جسم کے پوشیدہ حصول میں سے جتنا دیکھنے کی واقعی ضرورت ہے اس سے زیادہ دیکھنے کا اس کو حق نہیں۔ اس قاعدے کے لحاظ سے تمام تخفیفات کی مقدار مشقت اور ضرورت کی مقدار پرمقرر کی جائے گی۔ قاعدے کے لحاظ سے تمام تخفیفات کی مقدار مشقت اور ضرورت کی مقدار پرمقرر کی جائے گی۔ قاعدے کے لحاظ سے تمام تخفیف ہو۔ اس کے بیائی سے زیادہ ضرر ہو، بلکہ صرف ایسی تداہیر کی اجازت دی جاسکتی ہے جس کا ضرر نسبتاً خفیف ہو۔ اس کے جرابر کے مفسدہ قریب قریب بیتا عدہ بھی ہے کہ کسی مفسدہ سے بچنے کے لیے اس سے بڑے یا اس کے برابر کے مفسدہ میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں۔ البتہ بی جائز ہے کہ جب انسان دومفسدوں میں گھر جائے اور کسی ایک میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں۔ البتہ بی جائز ہے کہ جب انسان دومفسدوں میں گھر جائے اور کسی ایک میں مبتلا ہو جانا جائز نہیں۔ البتہ بی جائز ہے کہ جب انسان دومفسدوں میں گھر جائے اور کسی ایک میں مبتلا ہو بانا کی ناگز بر ہو تو بڑے مفسدہ کو دفع کرنے کے لیے چھوٹے مفسدہ کو اختیار کرلے۔

رابعاً جلب مصالح پر دفع مفاسد مقدم ہے، شریعت کی نگاہ میں بھلائیوں کے اصول اور مامورات وواجبات کے اداکرنے کی بہنست برائیوں کو دور کرنا اور حرام سے بچنا، اور فساد کو دفع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ مشقت کے مواقع پر مامورات میں جس فیاضی کے ساتھ تخفیف کرتی ہے۔ اتنی فیاضی ممنوعات کی اجازت دینے میں نہیں برتی ۔ سفر اور مرض کی حالتوں میں، نماز روزے اور دوسرے واجبات کے معاملے میں جتنی تخفیفیں کی گئی ہیں اتنی تخفیفیں ناپاک اور حرام چیزوں کے استعال میں نہیں کی گئیس۔

خامساً،مشقت یا ضرر کے زائل ہوتے ہی تخفیف بھی ساقط ہوجاتی ہے،مثلاً بیاری رفع ہوجانے کے بعد تیم کی اجازت باقی نہیں رہتی۔

#### مسكه سودمين شريعت كى تخفيفات

مذکورۂ بالا قواعد کوذ ہن نشین کر لینے کے بعد غور تیجئے کہ موجودہ حالات میں سود کے مسکلہ میں احکام شریعت کے اندر کس حد تک تخفیف کی جاسکتی ہے۔

ا۔ 'سود لینے اور سود دینے کی نوعیت مکسال نہیں ہے ۔سود پر قرض لینے کے لیے تو انسان بعض حالات میں مجبور ہوسکتا ہے لیکن سود کھانے کے لیے در حقیقت کوئی مجبور کی پیش نہیں آسکتی ہے جس میں اس آسکتی ۔سود تو وہی لے گا جو مال دار ہواور مال دار کوالی کیا مجبور کی پیش آسکتی ہے جس میں اس کے لیے حرام حلال ہوجائے؟

۲۔ سودی قرض لینے کے لیے بھی ہرضرورت مجبوری کی تعریف میں نہیں آتی۔شادی بیاہ اورخوقی وَئی کی رسموں میں فضول خرچی کرنا کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے۔ موٹر خرید نا یا مکان بنانا کوئی واقعی مجبوری نہیں ہے۔ میش وعشرت کے سامان فراہم کرنا، یا کاروبارکوتر تی دینے کے لیے روپیہ فراہم کرنا کوئی ضروری امر نہیں ہے۔ یہ اورایسے ہی دوسرے امور جن کو'' ضرورت' اور'' مجبوری' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لیے مہا جنول سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے اور '' مجبوری' سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جن کے لیے مہا جنول سے ہزاروں روپے قرض لیے جاتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں ان کی قطعاً کوئی وقعت نہیں اوران اغراض کے لیے جولوگ سود دیتے ہیں وہ سخت گناہ گار ہیں۔ شریعت اگر کسی مجبوری پرسودی قرض لینے کی اجازت دے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی مجبوری ہے جس میں حرام حلال ہو سکتا ہے۔ یعنی کوئی سخت مصیبت جس میں سود پر قرض لیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، جان یا عزت پر آفت آگئی ہو، یا کسی نا قابل برداشت مشقت یا ضرر کا

حقیقی اندیشہ ہو۔الیں صورت میں ایک مجبور مسلمان کے لیے سودی قرض لینا جائز ہوگا۔ مگر وہ تمام ذی استطاعت مسلمان گنه گار ہوں گے جنھوں نے اس مصیبت میں اپنے اس بھائی کی مدد نہ کی اور اس کو فعل حرام کے ارتکاب پر مجبور کردیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس گناہ کا وبال پوری قوم پر ہوگا، کیوں کہ اس نے زکو ہ وصد قات اور اوقاف کی تنظیم سے خفلت کی ،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے افراد بے سہارا ہوگئے اور ان کے لیے انہی ضرور توں کے وقت سا ہوکاروں کے آگے ہاتھ کے سیال نے کے سواکوئی ذریعہ باقی نہیں رہا۔

سو۔ شدید مجبوری کی حالت میں بھی صرف بقدر ضرورت قرض لیا جاسکتا ہے اور لازم ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے سبکدوثی حاصل کی جائے۔ کیوں کہ ضرورت رفع ہوجانے کے بعد سود کا ایک بیسہ دینا بھی حرام مطلق ہے۔ بیسوال کہ آیا ضرورت شدید ہے کہ نہیں اور اگر شدید ہے تو کس قدر ہے اور کس وقت وہ رفع ہوگی۔ اس کا تعلق اس محف شدید ہے کہ نہیں اور اگر شدید ہے تو اس حالت میں مبتلا ہوا ہو۔وہ جتنا زیادہ دین دار اور خدارس ہوگا اور احساس دین داری سے ہے جو اس حالت میں مبتلا ہوا ہو۔وہ جتنا زیادہ دین دار اور خدارس ہوگا اور اس کا ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اس باب میں محتاط ہوگا۔

۳۰ جولوگ تجارتی مجبوریوں کی بناپر، یااپنے مال کی حفاظت یا موجودہ انتشارتو می کی وجہ سے اپنے مستقبل کی طمانیت کے لیے بینکوں میں روپیہ جمع کرائیں، یاانشورنس کمپنی میں بیمہ کرائیں یا جن کوکسی قاعدے کے تحت پراویڈنٹ فنڈ میں حصہ لینا پڑے، ان کے لیے لازم ہے کہ حسرف اپنے راس المال ہی کواپنا مال سمجھیں اور اس راس المال میں سے بھی ڈھائی فی صدی سالانہ کے حساب سے زکو ہ ادا کریں، کیوں کہ اس کے بغیر وہ جمع شدہ رقم ان کے لیے ایک نجاست ہوگی بشرطیکہ وہ خدا پرست بہوں، زر پرست نہ ہوں۔

۵۔ بنک یاانشورنس کمپنی یا پراویڈنٹ فنڈ سے سود کی جورقم ان کے حساب میں نگلی ہو اس کوسر مایدداروں کے پاس جھوڑ ناجا ئزنہیں ہے، کیوں کہ یہان مفسدوں کے لیے مزید تفویت کی موجب ہوگی ۔ سیح طریقہ یہ ہے کہاس قم کو لے کران مفلس لوگوں پرخرج کر دیا جائے جن کی حالت قریب قریب وہی ہے جس میں حرام کھانا انسان کے لیے جائز ہوجا تا ہے ''

۲۔ مالی لین دین اور تجارتی کاروبار میں جتنے منافع سود کی تعریف میں آتے ہوں ،یا

<sup>(</sup>۱) اس تجویز کومیں اس لیے بھی صحیح سمجھتا ہوں کہ حقیقت میں سود غریوں کی جیب ہی ہے آتا ہے حکومت کا خزانہ ہویا بینک یاانشورنس کمپنی سب کے سود کا اصل منبع غریب کی جیب ہی ہے۔

جن میں سود کا اشتباہ ہو، ان سب سے حتیٰ الامکان احتر از ممکن نہ ہوتو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نمبر ۵ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس معالمے میں ایک ایمان دار مسلمان کی نظر جلب منفعت پڑ ہیں ایک ایمان دار مسلمان کی نظر جلب منفعت پڑ ہیں ایک دفع مفاسد پر ہونی چاہیے۔ اگروہ خداسے ڈرتا ہے اور یوم آخر پر اعتقاد رکھتا ہے تو حرام سے بیخنا اور خدا کی پکڑ سے محفوظ رہنا اس کے لیے کاروبار کی ترتی اور مالی فوائد کے حصول سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔

بیتخفیفات صرف افراد کے لیے ہیں اور بدرجیآ خران کو ایک قوم تک بھی اس حالت میں وسیعے کیا جاسکتا ہے جبکہ وہ غیروں کی محکوم ہواور اپنا نظام مالیات ومعیشت خود بنانے پر قادر نہ ہو لیکن ایک آزاد خود مختار مسلمان قوم، جوا پنے مسائل خود حل کرنے کے اختیارات رکھتی ہو، سود کے معاطعے میں کسی تخفیف کا مطالبہ اس وقت تک نہیں کرسکتی جب تک بیثا بت نہ ہوجائے کہ سود کے بغیر مالیات اور بینکنگ اور تجارت وصنعت وغیرہ کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا اور اس کا کوئی حل ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ چیز اگر علمی اور عملی حیثیت سے غلط ہواور فی الواقع ایک نظام مالیات سود کے بغیر نہایت کا میابی کے ساتھ بنایا اور چلایا جاسکتا ہوتو پھر مغربی سرمایہ داری کے طریقوں پر اصرار کیے جلے جانا بجزاس کے وئی معنی نہیں رکھتا کہ خدا سے بعناوت کا فیصلہ کرلیا گیا ہے۔

## اصلاح كعملى صورت

اب ہمیں اس سوال پر بحث کرنی ہے کہ کیا فی الواقع سودکوسا قط کر کے ایک ایسا نظام مالیات قائم کیا جاسکتا ہے جو موجودہ زمانے میں ایک ترقی پذیر معاشرے اور ریاست کی ضروریات کے لیے کافی ہو۔

#### جندغلط فهميال

اس سوال پر گفتگوشروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ بعض ایسی غلط فہمیوں کوصاف کردیا جائے جونہ صرف اس معاملہ میں بلکہ عملی اصلاح کے ہر معاملے میں لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا کرتی ہیں۔

سب سے پہلی غلط ہنمی تو وہی ہے جس کی بناپر مذکورہ بالا سوال پیدا ہوا ہے۔ پچھلے صفحات میں عقلی حیثیت سے بھی پی ٹابت کیا جاچکا ہے کہ سودایک غلط چیز ہے اور نقلی حیثیت سے بھی اس کا ثبوت پیش کر دیا گیا ہے کہ خدا اور اس کے رسول نے ہوسم کے سودکو حرام کیا ہے۔ یہ دونوں با تیں اگر مان کی جائیں تو اس کے بعدلوگوں کا یہ پوچھنا کہ'' کیا اس کے بغیر کام چل بھی سکتا ہے؟''اور کیا یہ قابل عمل بھی ہے؟ دوسر سے الفاظ میں یہ کہنا ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کوئی ملکی ناگز ربھی ہے اور کوئی راستی نا قابل عمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ در اصل فطرت اور اس کے غلطی ناگز ربھی ہے اور کوئی راستی نا قابل عمل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ در اصل فطرت اور اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے فاسد نظام کا ننات میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری بعض حقیقی ضرور تیں غلطیوں اور بدکاریوں سے وابستہ میں سانس لے رہے ہیں جس میں ہماری بعض حقیقی ضرور تیں غلطیوں اور بدکاریوں سے وابستہ کر دی گئی ہیں اور بعض بھلا ئیوں کے درواز سے جان بو جھ کر ہم پر بند کرد یہ گئی ہیں یا اس سے فطرت خوداس قدر ٹیڑھی واقع ہوئی ہے کہ جو پچھ خوداس کے نظام میں مفید آور ضروری اور قابل عمل خوداس کے نظام میں مفید آور ضروری اور قابل عمل خوداس کے اپنے قوانین کی روسے غلط ہے وہی اس کے نظام میں مفید آور ضروری اور قابل عمل

ہاور جو پچھاس کے قوانین کی روسے سی ہے وہی اس کے نظام میں غیر مفیداور نا قابل عمل ہے۔

کیا واقعی ہماری عقل اور ہمارے علوم اور ہمارے تاریخی تجربات مزاج فطرت کو اس
بر کمانی کامستحق ثابت کرتے ہیں؟ کیا یہ سی ہے کہ فطرت بگاڑ کی جامی اور بناؤ کی دشمن ہے۔اگر
یہ بات ہے تب تو ہمیں اشیاء کی صحت اور غلطی کے متعلق اپنی ساری بحثیں لیسٹ کرر کھود نی چاہمیں
اور سید سی طرح زندگی سے استعفاء دے دینا چاہیے۔ کیوں کہ اس کے بعد تو ہمارے لیے امید کی
ایک کرن بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہتی لیکن اگر ہماری اور کا نئات کی فطرت اس سوء طن کے لائق
نہیں ہے تو بھر ہمیں یہ انداز فکر چھوڑ دینا چاہیے کہ ' فلال چیز ہے تو بری مگر کام اس سے چلتا ہے' اور ' فلال چیز ہے تو بری مگر کام اس سے چلتا ہے' اور ' فلال چیز ہے تو برق مگر کے والی چیز ہیں ہے۔'

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جوطریقہ بھی رواج پاجاتا ہے،انسانی معاملات اس سے وابستہ ہوجاتے ہیں اوراس کو بدل کر کسی دوسر ہے طریقے کورائج کرنامشکل نظر آنے لگتا ہے۔ہر رائج الوقت طریقے کا یہی حال ہے خواہ وہ طریقہ بجائے خود سچے ہو یا غلط۔دشواری جو پچھ بھی ہے تغیر میں ہے اور سہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا پچھ نہیں۔ مگر نادان لوگ اس سے دھوکا کھا کر یہ بچھ میں ہے۔ورسہولت کی اصل وجہ رواج کے سوا پچھ نہیں۔ مگر نادان لوگ اس سے دھوکا کھا کر یہ بچھ بیں کہ جو غلطی رائج ہو چکی ہے انسانی معاملات بس اسی پرچل سکتے ہیں اور اس کے سواکوئی طریقہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔

دوسری غلط نہی اس معاملہ میں یہ ہے کہ لوگ تغیر کی دشواری کے اصل اسباب کونہیں سیحتے اورخواہ نخواہ تجویز تغیر کے سر پرنا قابل عمل ہونے کا الزام تھو پنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی سعی کے امکانات کا بہت ہی غلط اندازہ لگا ئیں گے اگر رائج الوقت نظام کے خلاف کسی تجویز کو بھی نا قابل عمل سیمجھیں گے۔ جس دنیا میں انفرادی ملکیت کی ترویج جیسی انتہائی انقلاب انگیز تجویز تک عمل میں لاکردکھادی گئی ہووہاں یہ کہنا کس قدر لغو ہے کہ سود کی تنیخ اورز کو ق کی تنظیم جیسی معتدل تجویز قابل عمل نہیں ہیں۔ البتہ یہ تیجے ہے کہ رائج الوقت نظام کو بدل کر سی دوسرے نقشے پر زندگ کی تغییر کرنا ہر عمر وزید کے بس کا کا منہیں ہے۔ یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن میں دوشرطیں یائی جاتی ہیں:

. ایک بیر کہ وہ فی الحقیقت پرانے نظام سے منحرف ہو چکے ہوں اور سچے دل سے اس تجویز پرایمان رکھتے ہوں ،جس کے مطابق نظام زندگی میں تغیر کرنا پیش نظر ہے۔ دوسرے میں کہ ان میں تقلیدی ذہانت کے بجائے اجتہادی ذہانت پائی جاتی ہو۔وہ محض اس واجبی سی ذہانت کے مالک نہ ہوں جو پرانے نظام کواس کے اماموں کی طرح چلالے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے بلکہ اس درجے کی ذہانت رکھتے ہوں جو پامال راہوں کوچھوڑ کرنئی راہ بنانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔

یہ دوشرطیں جن لوگوں میں پائی جاتی ہوں وہ کمیونزم اور نازی ازم اور فاشزم جیسے سخت انقلا بی مسلکوں کی تجاویز تک عمل میں لا سکتے ہیں اوران شرطوں کا جن میں فقدان ہووہ اسلام کے تجویز کیے ہوئے انتہائی معتدل تغیرات کو بھی نافہ نہیں کر سکتے ۔

ایک چھوٹی سی غلط ہی اس معالمے میں اور بھی ہے۔ تعمیری تقید اور اصلا ہی تجویز کے جواب میں جب عمل کا نقشہ ما نگاجا تا ہے تو کچھ ایسا محسوں ہوتا ہے کہ لوگوں کے زد کیے عمل کی جگہ شاید کا غذہ ہے۔ حالاں کہ عمل کا غذ پر نہیں زمین پر ہوا کرتا ہے۔ کا غذ پر کرنے کا اصل کا م تو صرف سید ہے کہ دلائل اور شوا ہد سے نظام حاضر کی غلطیاں اور ان کی مضر تیں واضح کردی جا نمیں اور ان کی جگہ جواصلا ہی تجویز یں ہم عمل میں لانا چاہتے ہیں ان کی محقولیت ٹابت کردی جائے۔ اس کے بعد جو اصلا می تجویز یں ہم عمل میں لانا چاہتے ہیں ان کی معقولیت ٹابت کردی جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو ایک عام تصور اس امر کا دیا جائے کہ پر انے نظام کے غلط طریقوں کو س طرح مثایا جاسکتا کہ ہے اور ان کی جگہ نئی تجویز ہیں کیوں کرعمل میں لائی جاسکتی ہیں۔ رہا یہ بوال کہ اس شکست وریخت کی تقصیلی صورت کیا ہوگی اور اس کے جزوی مراصل کیا ہوں گے اور ہر مرصلے میں پیش آنے والے مسائل کوئل کیسے کیا جائے گا، تو ان امور کو نہ تو کوئی شخص پیشگی جان سکتا ہے اور نہ ان کا کوئی جواب دے سکتا ہے ۔ اگر آپ اس امر پر مطمئن ہو چکے ہوں کہ موجودہ نظام واقعی غلط ہے اور اصلاح کی تجویز بالکل معقول ہے تو عمل کی طرف قدم اٹھا ہے اور زمام کارایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیجئے جوا یمان اور اجتہادی ذہانت رکھتے ہوں۔ پھر جوعملی مسئلہ جہاں پیدا ہوگا اس جگہ وہ جو اس کیا دین پر کرنے کا کام آخر کا غذیر کیسے کرے دھایا جاسکتا ہے؟

اس توضیح کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ اُس باب میں جو کچھ ہم پیش کریں گے وہ غیر سود کی مالیات کا کوئی تفصیلی نقشہ نہ ہوگا بلکہ اس چیز کا صرف ایک عام تصور ہوگا کہ سود کو اجتماعی مالیات سے خارج کرنے کی عملی صورت کیا ہوسکتی ہے اور وہ بڑے بڑے مسائل

جواخراج سود کا خیال کرتے ہی بادی النظر میں آ دمی کے سامنے آ جاتے ہیں کس طرح حل کیے حاسکتے ہیں۔

اصلاح کی راہ میں پہلا قدم

بچھلے ابواب میں سود کی خرابیوں پر جو تفصیلی بحث کی گئی ہے اس سے بیہ بات صاف ہو پکی ہے کہ اجتماعی معیشت اور نظام مالیات میں پیسب خرابیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ قانون نے سودکو جائز کررکھا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آ دی کے لیے سود کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اپنے ہم سائے کو قرض حسن کیوں دے؟ اورایک کاروباری آ دمی کے ساتھ نفع ونقصان کی شرکت کیوں اختیار کرے؟ اوراپنی قومی ضروریات کی تکمیل کے لیے مخلصانہ اعانت کا ہاتھ کیوں بڑھائے؟ اور کیوں نہا پتا جمع کیا ہواسر ماییسا ہوکارے حوالے کردے جس سے اس کو گھر بیٹھے ایک لگا بندھا منافع ملنے کی امید ہو؟ آپ انسانی فطرت کے برے میلانات کوا بھرنے اور کھل کھیلنے کی کھلی چھٹی دے دینے کے بعدیہ نو قع نہیں کر سکتے کہ نرے وعظ وتلقین اوراخلاقی اپیلوں کے ذریعہ ہی ہے آپ ان کے نشو دنمااور نقصانات کوروک سکیں گے۔ پھریہاں تومعاملہ صرف اس حد تک بھی محدوز نہیں ہے کہ آپ نے ایک برے میلان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہو۔ اس سے آ گے بڑھ کر آپ کا قانون توالٹا اس کا مدد گار بنا ہوا ہے اور حکومت خود اس برائی پراجتماعی مالیات کے نظام کو پال اور چلار ہی ہے۔اس حالت میں آخرییس طرح ممکن ہے کہ سی قتم کی جزوی ترمیمات اورفروعی اصلاحات ہے اس کی برائیوں کاسد باب کیاجا سکے؟ ان کا سدباب اگر ہوسکتا ہے توصرف اس طرح کہ سب سے پہلے اس دروازے کو بند کیا جائے جس سے خرابی آرہی ہے۔

جولوگ یہ بھتے ہیں کہ پہلے کوئی غیر سودی نظام مالیات بن کر تیار ہولے پھر سودیا تو
آپ سے آپ بند ہوجائے گایا سے قانو نا بند کر دیا جائے گا، وہ در حقیقت گھوڑے کے آگے گاڑی
باند ھنا چاہتے ہیں۔ جب تک سوداز روئے قانون جاری ہے، جب تک عدالتیں سودی معاہدہ کو
سلیم کر کے ان کو برزور نافذ کر رہی ہیں، جب تک ساہوکاروں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ سود
کالا کیے دے کر گھر گھر سے روپیدا کٹھا کریں اور پھر آگا سے سود پر چلائیں، اس وقت تک میمکن
ہیں ہے کہ کوئی غیر سودی نظام مالیات وجود میں آئے اور نشو ونما پاسکے۔لہذا اگر سودکی بندش

اس امر پرموتوف ہے کہ پہلے ایسا کوئی مالی نظام پل کر جوان ہولے جوموجودہ سودی نظام کی جگہ لیسا مر پرموتوف ہے کہ پہلے ایسا کوئی مالی نظام پل کر جوان ہونے جوموجودہ سودی نظام کی جگہ توجب بھی کرنا ہواتی طرح کرنا پڑے گا کہ اول قدم ہی پرسود کوازروئے قانون بند کر دیا جائے پھرخود بخو دغیر سودی نظام مالیات پیدا ہوجائے گا اور ضرورت جوا بجاد کی مال ہے، آپ سے آپ اس کے لیے ہر گوشے میں بڑھنے اور پھیلنے کاراستہ بناتی چلی جائے گی۔

سودنفس انسانی کی جن بری صفات کا نتیجہ ہے ان کی جڑیں اس قدر گہری اوران کے تقاضے اس قدر طافت ور ہیں کہ ادھوری کارروائیوں اور ٹھنڈی ٹھنڈی تدبیروں سے سی معاشرے میں اس بلاکا استیصال نہیں کیا جاسکتا ،اس غرض کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ساری تدبیری عمل میں لائی جائیں جواسلام تجویز کرتا ہے اوراسی سرگرمی کے ساتھ اس کے خلاف نبردآ زمائی کی جائے جیسی کہ اسلام چاہتا ہے۔اسلام سودی کاروبار کی محض اخلاقی مذمت پراکتفانہیں کرتا۔ بلکہ ایک طرف وہ اس کو نہ ہبی حیثیت ہے حرام قرار دے کراس کے خلاف شدید نفرت پیدا کرتا ہے، دوسرى طرف جهال جهال اسلام كاسياس اقتذار اورحا كمانه اثر ونفوذ قائم مهوو بال وهمكى قانون کے ذریعے سے اس کوممنوع قرار دیتا ہے ، تمام سودی معاہدوں کو کالعدم تھہرا تا ہے ، سود لینے اور دینے اوراس کی دستاویز لکھنے اوراس برگواہ بننے کوفو جداری جرم قابل دست اندازی پولیس قرار دیتا ہے اوراگر کہیں بیرکاروبار معمولی سزاؤں ہے بند نہ ہوتو اس کے مرتکبین کوتل اور شطی جائدادتک کی سزائیں دیتاہے۔تیسری طرف وہ زکوۃ کوفرض قرار دے کراورحکومت کے ذریعہ اس کی تحصیل و تقسیم کا انتظام کر کے ایک دوسرے نظام مالیات کی داغ بیل ڈال دیتا ہے اور ان سب تدبیروں کے ساتھ وہ تعلیم وتربیت اور دعوت وتبلیغ کے ذریعہ سے عامۃ الناس کی اصلاح بھی کرتا ہے تا کہ ان کے نفس میں وہ صفات اورر جھانات دب جائیں جوسودخواری کے موجب ہوتے ہیں اور اس کے برعکس وہ صفات اور جذبات ان کے اندرنشو ونمایا کیں جن سے معاشرے میں *ہمدردان*ہ وفیاضانہ تعاون کی روح جاری وساری ہو *سکے*۔

### انسدا دسود کے نتائج

جوکوئی فی الواقع سنجیدگی واخلاص کے ساتھ سود کا انسداد کرنا چاہتا ہواہے بیسب پچھ اسی طرح کرنا ہوگا۔سود کی بیرقانونی بندش ،جب کہ اس کے ساتھ زکو ق کی مخصیل وتقسیم کا اجتماعی ا تظام بھی ہو، مالیات کے نقطہ نظر سے تین بڑے نتائج پر منتج ہوگی۔

ا۔ اس کا اولین اورسب ہے اہم نتیجہ بیہ ہوگا کہ اجتماعی سر مایہ کی موجودہ فساد انگیز صورت ایک صحیح اورصحت بخش صورت ہے بدل جائے گی۔

موجودہ صورت میں تو سر مایداس طرح جمع ہوتا ہے کہ ہمارااجہا کی نظام بخل اور جمع مال کے اس میلان کو جو ہرانسان کے اندر طبعاً تھوڑا بہت موجود ہے، اپنی مصنوعی تدبیروں سے انہائی مبالغے کی حد تک بڑھادیتا ہے ۔وہ اسے خوف اور لا کچے ، دونوں ذرائع سے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اپنی آمدنی کا کم سے کم حصہ خرج اور زیادہ سے زیادہ حصہ جمع کرے۔ وہ اسے خوف دلاتا ہے کہ جمع کر کیوں کہ پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے جو تیرے برے وقت پر کام آئے۔ وہ اسے لا کچ دیتا ہے کہ جمع کر کیوں کہ پورے معاشرے میں کوئی نہیں ہے جو تیرے برے وقت پر کام آئے۔ وہ اسے لا کچ دیتا ہے کہ جمع کر کیونکہ اس کا اجر مجھے سودگی شکل میں ملے گا۔ اس دو ہری تحریک کی وجہ سے معاشرے کے وہ تمام افراد جوقدر کفاف سے پھھ بھی زائد آمدنی رکھتے ہیں، خرچ روکئے اور جمع کرنے پرتل جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتی جاتی ہیں، صنعت و تجارت کی کھپت امکانی حد سے بہت کم ہوتی ہے اور آمدنیاں جاتی کی مروق جاتی ہیں، صنعت و تجارت کی کھپت امکانی حد سے بہت کم ہوتی ہے اور آمدنیاں جاتی کی موبی طرح چند افراد کے اندوختوں کا بڑھانا ہی سرمایہ کے مواقع کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح چند افراد کے اندوختوں کا بڑھانا ہی معیشت کے گھٹے کا موجب ہوتا ہے ۔ ایک آدمی طرح چند افراد کے اندوختوں کا بڑھانا ہی معیشت کے گھٹے کا موجب ہوتا ہے ۔ ایک آدمی سے ہزار آدمی سرے سے گھا کے کچھ کھانے ہی کہا کہ کچھ کیا کہ کچھ کیا نے جی کے ایک نہیں انداز کی سے ہزار آدمی سرے سے گھا کہانے جی کے ایک کہ کچھ کیا نے دو جس سے ہزار آدمی سرے سے کھا کہا نے بی کپس انداز کی ہوئی رقبوں میں اضافہ کرتا ہے جس سے ہزار آدمی سرے سے کھا کہا کہ کچھ کھانے نہی کیا کہ کچھ کیا کہ کچھ کیا نے دی کے ایک کہ کچھ کیا انداز کر سکیں۔

اس کے برعکس جب سود بند کر دیا جائے گا اور زکو ق کی تنظیم کر کے ریاست کی طرف سے معاشرے کے ہر فر دکواس امر کا اطمینان بھی دلایا جائے گا کہ برے وقت پراس کی دست گیری کا انتظام موجود ہے تو بخل وزراندوزی کے غیر فطری اسباب ومحرکات ختم ہوجا ئیں گے۔لوگ دل کھول کرخود بھی خرچ کریں گے اور نا دارا فراد کو بھی زکو ق کے ذریعہ سے اتنی قوت خریداری بہم پہنچادیں گے کہ وہ خرچ کریں۔اس سے صنعت و تجارت کے بڑھنے سے روزگار بڑھے گا۔روزگار بڑھنے سے آمد نیاں بڑھیں گی۔ایسے ماحول میں اول تو صنعت و تجارت کا اپنا منافع ہی اتنا بڑھے گا کہ اس کو خارجی سرمایہ کی اتنی احتیاج باقی نہ رہے گی جتنی اب ہوتی ہے۔ پھرجس حد تک بھی اسے سرمایہ کی حاجت ہوگی وہ موجودہ حالت کی بنسبت بہت زیادہ سہوتی ہے۔پھرجس حد تک بھی اسے سرمایہ کی حاجت ہوگی وہ موجودہ حالت کی بنسبت بہت زیادہ سے ہوگی۔

کیونکہ اس وقت پس انداز کرنے کا سلسلہ بالکل بندنہیں ہوجائے گا۔جبیبا کہ بعض لوگ گمان کرتے ہیں ، بلکہ کچھلوگ تواپنی پیدائشی افتاد طبع کی بنایر ہی اندوختہ کرتے رہیں گےاور بیشترلوگ آمد نیوں کی کثرت اورمعاشرے کی عام آ سودگی کے باعث مجبوراً پس انداز کریں گے۔اس وقت پیرپس اندازی کسی بخل یا خوف یا لالچ کی بنابر نه ہوگی ، بلکه اس کی وجه صرف بیہ ہوگی کہ لوگ ا پی ضرورت سے زیادہ کمائیں گے۔اسلام کی جائز کی ہوئی مدات خرج میں خوب دل کھول كرخرچ كرنے كے باوجودان بے پاس بہت كچھن كارہ سے گا،اس بكى موئى دولت كو لينے والاكوئى مختاج آ دمی بھی ان کونہ ملے گااس لیےوہ اسے ڈال رکھیں گےاور بڑی اچھی شرائط براپنی حکومت کو، ا پنے ملک کی صنعت وتجارت کواور ہم سا یہ ملکوں تک کوسر مابید پنے کے لیے آ مادہ ہوجا کیں گے۔ ۲۔ دوسرا نتیجہ بیہ ہوگا کہ جمع شدہ سر مابیر کنے کے بجائے چلنے کی طرف مائل رہے گا اور اجتماعی معیشت کی کھیتیوں کوان کی حاجت کے مطابق اور ضرورت کے موقع پر برابر ملتا چلا جائے گا۔ موجودہ نظام میں سر ماییکوکار وبار کی طرف جانے کے لیے جو چیز آ مادہ کرتی ہے وہ سود کالا کچ ہے گریہی چیزاس کے رکنے کاسبب بھی بنتی ہے ۔ کیونکہ سر مایدا کثر اس انتظار میں گھہرار ہتا ہے کہ زیادہ شرح سود ملے تو وہ کام میں گئے۔ نیزیبی چیز سرمایہ کے مزاج کو کاروبار کے مزاج سے منحرف بھی کردیتی ہے۔ جب کاروبار حابتا ہے کہ سر مابیآئے تو سر مابیا کٹر جاتا ہے اوراپنی شرائط سخت کرتا چلاجاتا ہے۔اور جب معاملہ برعکس ہوتا ہے تو سرمایہ کاروبار کے بیچھے دوڑتا ہے اور ہلکی شرائط پراچھے برے کام میں لگنے کو تیار ہوجا تا ہے،لیکن جب سود کا درواز ہ ازروئے قانون بند ہوجائے گا اور تمام جمع شدہ رقبوں پرالٹی زکوۃ ۴۴ فی صدی سالانہ کے حساب سے کئی شروع ہوگی توسرماییکی بید بدمزاجی ختم ہوجائے گی۔وہ خوداس بات کا خواہش مند ہوگا کہ معقول شرائط پرجلدی سے جلدی کسی کاروبار میں لگ جائے اور تھہرنے کے بجائے ہمیشہ کاروبار ہی میں لگارہے۔

سو۔ تیسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ کاروباری مالیات اور مالیات قرض کی مدیں بالکل الگ ہوجائیں گی ۔موجودہ نظام میں تو سرمایہ کی بہم رسانی زیادہ تر، بلکہ قریب قریب تمام تر ہوتی ہی صرف قرض کی صورت میں ہے۔خواہ رو پہیے لینے والاشخص یاادارہ کسی نفع آور کام کے لیے یاغیر نفع آور کام کے لیے یاغیر نفع آور کام کے لیے یاغیر نفع آور کام کے لیے یاخیر نفع آور کام کے لیے یاخیر نفع آور کام کے لیے اور خواہ کسی عارضی ضرورت کے لیے لیے کہ یا کسی طویل المدت تجویز کے لیے ہم صورت میں سرمایہ صرف ایک ہی شرط پرماتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مقرر شرح سود پراسے قرض

حاصل کیا جائے ، لین جب سود ممنوع ہوجائے گا تو قرض کی مدصرف غیر نفع آور اغراض کے لیے یا جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے ، عارضی ضروریات کے لیے مخصوص ہوجائے گی اوراس کا انتظام قرض حسن کے اصول پر کرنا ہوگا۔ رہیں دوسری اغراض ،خواہ وہ صنعت و تجارت وغیرہ سے متعلق ہوں یا حکومتوں اور پبلک اداروں کی نفع بخش تجویزوں سے متعلق ، ان سب کے لیے سر ماید کی فراہمی قرض کے بجائے مضاربت (حصدداری) (PROFIT SHARING) کے اصول پر ہوگی۔

اب ہم اختصار کے ساتھ بتا ئیں گے کہ غیر سودی نظام مالیات میں یہ دونوں شعبے کس طرح کام کر سکتے ہیں۔

### غيرسودي ماليات ميں فراہمی قرض کی صورتیں

پہلے قرض کے شعبے کو لیجئے کیوں کہ لوگ سب سے بڑھ کرجس شک میں مبتلا ہیں وہ یہی ہے کہ سود کے بند ہوجانے سے قرض ملنا بھی بند ہوجائے گا۔لہٰذا پہلے ہم یہی دکھا کیں گے کہ اس ناپاک رکاوٹ کے دور ہوجانے سے قرض کی فراہمی صرف یہی نہیں کہ بند نہ ہوگی ، بلکہ موجودہ حالت سے زیادہ آسان ہوگی اور بدر جہازیادہ بہتر صورت اختیار کرے گی۔

## شخص حاجات کے لیے

موجودہ نظام میں شخصی حاجات کے لیے فراہمی قرض کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ سے کہ غریب آدمی مہاجن سے اور صاحب جائداد آدمی بینک سے سودی قرض حاصل کرے۔ دونوں صورتیں میں ہرطالب قرض کو ہرغرض کے لیے ہر مقدار میں روپیال سکتا ہے اگر وہ مہاجن یا بینکر کواصل وسود کے ملتے رہنے کا اطمینان دلاسکتا ہو قطع نظر اس سے کہ وہ گناہ گاریوں کے لیے لینا چاہتا ہو یا فضول خرچیوں کے لیے یا حقیقی ضرور توں کے لیے۔ بخلاف اس کے کوئی طالب قرض کہیں سے ایک بیسے نہیں پاسکتا اگر وہ اصل وسود کے ملنے کا اطمینان نہ دلاسکتا ہو چاہتا س کے گھر ایک مردہ لاش ہی بے گوروکفن کیوں نہ پڑی ہو۔ پھر موجود نظام میں کسی غریب کی مصیبت اور کسی امیر زاد ہے کی آ وارگی دونوں ہی سا ہوکار کے لیے کمائی کے بہترین مواقع ہیں اور اس خود غرضی کے ساتھ سنگ دلی کا بیمال ہو کیا ہے اس کے غرضی کے ساتھ سنگ دلی کا بیمال میں کوئی رعایت ہے نہ اصل کی بازیافت میں ۔ کوئی بید کیھنے کے لیے دل ہی ساتھ نہ سودگی خصیل میں کوئی رعایت ہے نہ اصل کی بازیافت میں ۔ کوئی بید کیھنے کے لیے دل ہی نہیں رکھنا کہ جس شخص سے ہم اصل وسود کا مطالبہ کررہے ہیں وہ کم بخت کس حال میں ہے۔ یہ ہیں وہ '' آسانیاں'' جوموجودہ نظام شخصی حاجات میں فراہمی قرض کے لیے بہم پہنچا تا ہے۔اب د یکھئے کہ اسلام کا غیرسودی صد قاتی نظام اس چیز کا انتظام کس طرح کرےگا۔

اول تو اس نظام میں فضول خرچیوں اور گناہ گاریوں کے لیے قرض کا دروازہ بند ہوجائے گا، کیوں کہ وہاں سود کے لائچ میں بے جاقرض دینے والا کوئی نہ ہوگا۔اس حالت میں قرض کا سارالین دین آپ سے آپ صرف معقول ضروریات تک محدود ہوجائے گا اوراتی ہی رقمیں لی اور دی جائیں گی جو مختلف انفرادی حالات میں صرح طور پر مناسب نظر آئیں گی۔

پھر چونکہ اس نظام میں قرض کینے والے سے کسی نوعیت کافائدہ اٹھانا قرض دینے والے کے لیے جائز نہ ہوگا۔ اس لیے قرضوں کی واپسی زیادہ سے زیادہ آسان ہوجائے گی۔ کم سے کم آمدنی رکھنے والا بھی تھوڑی تھوڑی قسطیں دے کر بار قرض سے جلدی اور بہ آسانی سبدوش ہوسکے گا۔ جو تحض کوئی زمین یا مکان یا اور کسی قسم کی جائدادر بن رکھے گا۔ اس کی آمدنی سود میں کھینے کے بجائے اصل میں وضع ہوگی اور اس طرح جلدی سے جلدی رقم قرض کی بازیافت ہوجائے گی۔ اتنی آسانیوں کے باوجود اگر شاذونادر کسی معاملہ میں کوئی قرض ادا ہونے سے رہ جائے گاتو بیت المال ہرآدمی کی پشت پر موجود ہوگا جوادائیگی قرض میں اس کی مدد کرے گا اور بالفرض جائے گاتب بھی بیت المال اس کا قرض ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ ان وجوہ سے خوش حال وذی استطاعت لوگوں کے لیے اپنے کسی حاجت مند ہم سائے کی ضرورت کے موقع پر اسے قرض دینا تنامشکل اور نا گوار کام نہ رہے گا جتنا اب موجودہ نظام میں ہے۔

اس پر بھی اگر کسی بندہ خدا کواس کے محلے یابتی سے قرض نہ ملے گا تو بیت المال کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔وہ جائے گا اور وہاں سے بآسانی قرض حاصل کرلے گالیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ بیت المال سے استمد ادان اغراض کے لیے آخری چارہ کار ہے۔اسلامی نقط نظر سے شخصی حاجات میں ایک دوسرے کو قرض دینا معاشرے کے افراد کا اپنا فرض ہے اور ایک معاشرے کی صحت مندی کا معیار یہی ہے کہ اس کے افرادا پنی اس طرح کی اخلاقی فرمہ داریوں کو خود ہی محسوس اورادا کرتے رہیں۔اگر کسی بستی کا کوئی باشندہ اپنے ہم سایوں سے قرض نہیں پاتا اور مجبور ہو کر بیت المال کی طرف رجوع کرتا ہے تو بیصر بیا اس بات کی علامت ہے کہ اس بستی کی

اخلاقی آب وہوا بگڑی ہوئی ہے۔اس لیے جس وقت اس قسم کا کوئی معاملہ بیت المال میں پہنچےگا تو وہاں صرف اس طالب قرض کی حاجت پوری کرنے ہی پراکتفانہ کیا جائے گا بلکہ فوراً اخلافی حفظان صحت کے محکے کواس' واردات' کی اطلاع دی جائے گی۔اوروہ اس وقت اس بیاری بستی کی طرف توجہ کرے گا جس کے باشندے اپنے ایک ہم سائے کی ضرورت کے وقت اس کے کام نہ آئے۔اس طرح کے کسی واقعہ کی اطلاع ایک صالح اخلاقی نظام میں وہی اضطراب پیدا کرے گی جو ہینے یا طاعون کے کسی واقعہ کی اطلاع ایک مادہ پرست نظام میں پیدا کیا کرتی ہے۔

شخص حاجات کے لیے قرض فراہم کرنے کی ایک اورصورت بھی اسلامی نظام میں اختیار کیا جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام تجارتی کمپنیوں اور کاروباری اداروں پران کے ملازموں اورمز دوروں کے جوکم سے کم حقوق از روئے قانون مقرر کیے جائیں۔ان میں ایک حق پہنچی ہوکہ وہ ان کی غیر معمولی ضرورت کے مواقع پران کوقرض دیا کریں۔ نیز حکومت خود بھی اپنے او پراپنے ملازموں کا بیہ ق تشکیم کرے اوراس کو فیاضی کے ساتھ ادا کرے ۔ بیہ معاملہ حقیقت میں صرف اخلاقی نوعیت ہی نہیں رکھتا بلکہ اس کی معاشی وسیاسی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی اس کی اخلاقی اہمیت ہے۔آپ اینے ملازموں اور مزدوروں کے لے غیر سودی قرض کی سہولت بہم پہنچا کیں گے تو صرف ایک نیکی ہی نہیں کریں گے بلکہ ان اسباب میں سے ایک بڑے سبب کو دور کر دیں گے جوآپ کے کارکنوں کوفکر، پریشانی ،خستہ حالی،جسمانی آزار اور مادی بر بادی میں مبتلا کرتے ہیں ان بلاؤں سے ان کی حفاظت کیجئے ۔ ان کی آسودگی ان کی قوت کاربڑھائے گی اور ان کا اطمینان اٹھیں فساد انگیز فلسفوں سے بچائے گا۔اس کا نفع بہی کھاتے کی روسے حیاہے کچھ نہ ہو، کین کسی کو عقل کی بینائی میسر ہوتو وہ بانسانی دیچہ سکتا ہے کہ مجموعی طور پر پورے معاشرے ہی کے لیے نہیں ، بلکہ فرداً فرداً ایک ایک سرمایہ داروکارخانہ دار کے لیے اور ایک ایک معاشی وسیاسی ادارے کے لیے اس کا نفع اس سود سے بہت زیادہ فیتی ہوگا جوآج مادہ پرست نظام میں محض احمقانہ تنگ نظری کی بنایر وصول کیا جار ہاہے۔

#### کاروباری اغراض کے لیے

اس کے بعدان قرضوں کا معاملہ لیجئے جوکار وباری لوگوں کواپنی آئے دن کی ضروریات کے لیے درکار ہوتے ہیں ۔موجودہ زمانہ میں ان مقاصد کے لیے یا تو بینکوں سے براہ راست

قلیل المدت (SHORT TERM LOANS) حاصل کیے جاتے ہیں یا پھر ہنڈیاں (BILLS OF EXCHANGE) ہونائی جاتی ہیں۔ یہ بھنائی جاتی ہیں۔ ایک ہلکی ہی شرح سوداس پرلگاتے ہیں۔ یہ سے بارت کی ایک الیہ الی اہم ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی کام آج نہیں چل سکتا اس لیے جب کاروباری لوگ بندش سود کا نام سفتے ہیں تو آھیں سب سے پہلے جو فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پھر روز مرہ کی ان ضروریات کے لیے قرض کیسے ملے گا؟ اگر بینک کوسود کا لا لیج نہ ہوتو آخروہ کیوں ہمیں قرض دے گا اور کیوں ہماری ہنڈیاں بھنائے گا؟

لیکن سوال یہ ہے کہ جس بینک کے پاس تمام رقوم امانت (DEPOSITS)بلاسود جمع ہوں اور جس کے پاس خود ان تا جروں کا بھی لا کھوں روپیہ بلاسودر کھار ہتا ہو، وہ آخر کیوں نہ ان کو بلاسود قرض دے اور کیوں نہ ان کی ہنڈیاں بھنائے؟ وہ اگر سید ھی طرح اس پر راضی نہ ہوگا تو تجارتی قانون کے ذریعہ سے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے کھانتہ داروں (CUSTOMERS) کو یہ سہولت بہم پہنچائے۔ اس کے فرائض میں یہ چیزشامل ہونی چاہیے۔

درحفیقت اس کام کے لیے خود تا جروں کی اپنی رکھوائی ہوئی رقمیں ہی کافی ہوسکتی ہیں لیکن ضرورت پڑجانے پر کوئی مضا کقہ نہیں ، اگر بینک اپنے دوسرے سرمائے میں سے بھی تھوڑا ہہت اس غرض کے لیے استعال کرے بہر حال اصولاً یہ بات بالکل واجبی بھی ہے کہ جوسود لے نہیں رہاہے وہ سودد ہے کیوں اوراجماعی معیشت کے نقط نظر سے یہ مفید بھی ہے کہ تا جروں کواپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے بلاسود قرض ملتارہے۔

ر ہایہ سوال کہ اگر اس لین دین میں بینگ کوسود نہ ملے تو وہ اپنے مصارف کیسے پورے
کرےگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب چالوکھا توں (CURRENT ACCOUNT) کی ساری رقمیں
بینک کے پاس بلاسودر ہیں گی تواس کے لیے انہی رقموں میں سے دست گرداں قرضے بلاسود دینا
کوئی نقصان دہ معاملہ نہ رہے گا کیوں کہ اس صورت میں حساب کتاب اور دفتر داری کے جو

<sup>(</sup>۱) یہ وہی چیز ہے جس کے لیے ہماری اسلامی فقہ میں '' سفاتج'' کی اصطلاح استعال کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن تا جروں کا آپس میں بھی ایک دوسر ہے ہے لین دین ہواور بینک کے ساتھ بھی معاملہ ہووہ نفقر قم ادا کیے بغیر بردی مقدار میں ایک دوسر ہے ہے مال قرض لے لیتے ہیں اور مہینے ، چار مہینے کے لیے فریق ٹانی کو ہنڈی کھو دیتے ہیں۔ اگر فریق ٹانی اس پر مدت مقررہ تک انتظار کرسکتا ہوتو انتظار کرتا ہے اور وقت آنے پرقرض ادا ہوجا تا ہے لیکن اگر دوران مدت میں اس کورو پے کی ضرورت پڑجاتی ہے تو وہ اس ہنڈی کو اس بینک میں داخل کر دیتا ہے جس سے دونوں فریقوں کا لیمن دین ہواور اس سے رقم حاصل کر کے اپنا کام چلالیتا ہے۔ اس چیز کانام ہنڈی بھنانا ہے۔

سود عود

تھوڑ ہے بہت مصارف بینک کو برداشت کرنے ہوں گے ان سے کھوزیادہ ہی فوائدوہ ان رقبوں سے حاصل کرے گا جواس کے پاس جمع ہوں گی۔ تاہم اگر بالفرض پیطریقہ قابل عمل نہ ہو، تو اس میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں کہ بینک اپنی اس طرح کی خدمات کے لیے ایک ماہواریا ششماہی فیس ایخ تمام تجارت بیشہ کھا تہ داروں پر عائد کردے جواس مدت کے مصارف پورے کرنے کے لیے کافی ہو۔ سود کی بنسبت پیشہ کھا تہ داروں کوزیا دہ ستی پڑے گی اس لیے وہ بخوشی اسے گوارا کرلیس گے۔

## حکومتوں کی غیرنفع آ ورضروریات کے لیے

تیسری اہم مدان قرضوں کی ہے جو حکومتوں کو بھی وقی حوادث کے لیے اور بھی غیر نفع آورمکی ضروریات کے لیے اور بھی جنگ کے لیے لینے ہوتے ہیں۔ موجودہ نظام مالیات میں ان سب مقاصد کے لیے رو پیتمام تر قرض اوروہ بھی سودی قرض کی صورت میں حاصل ہوتا ہے لیکن اسلامی نظام مالیات میں بیعین ممکن ہوگا کہ ادھر حکومت کی طرف سے ضرورت کا اظہار ہوا ور ادھر قوم کے افراد اور ادار رے خود لالاکر چندوں کے ڈھیراس کے سامنے لگادیں اس لیے کہ سود کی بندش اور زکو ق کی نظیم لوگوں کو اس قدر آسودہ اور مطمئن کردے گی کہ انھیں اپنے اندو ختے (SAVINGS) اپنی حکومت کو یوں ہی وے دینے میں کوئی تامل نہ ہوگا اس پر بھی اگر بقدر ضرورت رو پید نہ ملے تو حکومت قرض مانگے گی اور لوگ دل کھول کراسے قرض حسن دیں گے لیکن اگر اس سے بھی ضروریات پوری نہ ہوگیں ، تو اسلامی حکومت اپنا کام چلانے کے لیے حسب ذیل طریقے اختیار کر حتی ہے:

اور زکو قرخمس کی رقمیں استعمال کرے۔

۲۔ تمام بینکوں سے ان کی رقوم امانت کا ایک مخصوص حصہ مکماً بطور قرض طلب کر لے جس کا اسے اتنابی حق پہنچتا ہے جتناوہ افراد قوم سے لازمی فوجی خدمت (CONSCRI PTIONS) طلب کرنے اور لوگوں سے ان کی عمارتیں اور موٹریں اور دوسری چیزیں بزور حاصل کرنے (REQUISITION) کاحق رکھتی ہے۔

سو۔ بدرجہ آخروہ اپنی ضرورت کے مطابق نوٹ چھاپ کربھی کام چلاسکتی ہے۔ جو دراصل قوم ہی سے قرض لینے کی ایک دوسری صورت ہے لیکن میمض ایک آخری چارہ کا رہے جو بالکل ناگز ریحالات ہی میں اختیار کیا جاسکتا ہے کیوں کہ اس کی قباحتیں بہت زیادہ ہیں

#### بین الاقوامی ضروریات کے لیے

اب رہے بین الاقوامی قرضے تواس معاملے میں بیتو بالکل ظاہر ہی ہے کہ موجودہ سود خوار دنیا میں ہم اپنی تو می ضرورت کے موقع پر کہیں ہے ایک بیسہ بلاسود قرض پاننے کی تو قع نہیں كريكتے ۔اس پہلومیں تو ہم کوتمام تر کوشش يہي كرني ہوگى كہ ہم بيروني قوموں ہے کوئي قرض نہ ليس، کم از کم اس وفت تک تو ہر گزنه لیں جب تک که ہم خود دوسروں کواس امر کانمونه نه دکھادیں که ا یک قوم اینے ہم سابوں کوئس طرح بلاسود قرض دے سکتی ہے۔ رہا قرض دینے کا معاملہ تو جو بحث اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں اس کے بعد شاید کسی صاحب نظر آ دمی کوبھی پیشلیم کرنے میں تامل نہ موگا كه اگرايك دفعه بم نے ہمت كر كے اپنے ملك ميں ايك صالح مالى نظام بندش سود اور تنظيم زكوة کی بنیاد پر قائم کرلیا تو یقیناً بهت جلد ہماری مالی حالت اتنی انچھی ہوجائے گی کہ ہمیں نہ صرف خود باہر سے قرض کینے کی حاجت نہ ہوگی بلکہ ہم اینے گردو پیش کی حاجت مندقوموں کو بلاسود قرض دینے کے قابل ہوجا ئیں گےاورجس روز ہم ٹینموند دنیا کےسامنے پیش کریں گےوہ دن دورجدید کی تاریخ میں صرف مالی اور معاشی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ سیاسی اور تدنی اور اخلاقی حیثیت سے بھی ایک انقلاب انگیز دن ہوگا۔اس وفت بیامکان پیدا ہوجائے گا کہ ہمارا اور دوسری قوموں کا تمام لین دین غیرسودی بنیاد پر ہو۔ یہ بھی ممکن ہوگا کہ دنیا کی قومیں کیے بعد دیگر باہم ایسے معاہدات طے کرنے شروع کردیں کہ وہ ایک دوسرے سے سوزنہیں لیں گی اور بعیرنہیں کہ وہ دن بھی ہم دیکی سکیں جب بین الاقوا می رائے عام سودخواری کے خلاف بالا تفاق اسی نفرت کا اظہار کرنے لگے جس کا اظہار ۵ ۱۹۴ء میں برٹین وڈس کےمعاملہ پرانگلشان میں کیا گیا تھا۔ پیچض ایک خیالی پلاؤنہیں ہے بلکہ فی الواقع آج بھی دنیا کے سوچنے والے دماغ یہ سوچ رہے ہیں کہ بین الاقوامی قرضوں پر سود لگنے سے دنیا کی سیاست اور معیشت دونوں پرنہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ۔اس طریقہ کوچھوڑ کرا گرخوش حال مما لک اپنی فاضل دولت کے ذریعہ سے خستہ حال اور آفت رسیدہ ممالک کواپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بنانے کی مخلصانہ وہمدردانہ کوشش کریں تو اس کا دوہرا فائدہ ہوگا۔سیاسی وتدنی حیثیت سے بین الاقوامی بدمزگی بڑھنے کے بجائے محبت اور دوستی بڑھے گی اور معاثی حثیت سے ایک خستہ حال دیوالیہ ملک کاخون چوسنے کی بہنسبت ایک خوش حال اور مال دار ملک کے ساتھ کاروبار کرنا بدر جہازیادہ نافع

ثابت ہوگا۔ بیر حکمت کی باتیں سوچنے والے سوچ رہے ہیں اور کہنے والے کہہ رہے ہیں، کیکن ساری کسربس اس بات کی ہے کہ دنیا میں کوئی حکیم قوم ایسی ہوجو پہلے اپنے گھر سے سودخواری کو مٹائے اور آگے بڑھ کربین الاقوامی لین دین سے اس لعنت کوخارج کرنے کی عملاً ابتدا کرے۔

## نفع آ وراغراض کے لیےسر مائے کی بہم رسانی

مالیاتِ قرض کے بعد اب ایک نظر یہ بھی دیکھ لیجے کہ ہمارے پیش نظر نظام میں کاروباری مالیات کیاشکل اختیار کریں گے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، سود کا انسدادلوگوں کے لیے یہ دروازہ تو قطعی بند کردے گا کہ وہ محنت اور خطرہ (RISK) دونوں چیزوں سے نج کراپنے سرمائے کو تحفظ اور متعین منافع کی ضانت کے ساتھ کسی کام میں لگا سکیں۔ اور اس پر طرح زکوۃ ان کے لیے اس دروازے کو بھی بند کردے گی کہ وہ اپنا سرمایہ روک رکھیں اور اس پر مارزر بن کر بیٹھ جا ئیں۔ مزید براں ایک حقیقی اسلامی حکومت کی موجود گی میں لوگوں کے لیے عیاشیوں اور فضول خرچیوں کا دروازہ بھی کھلا نہ رہے گا کہ ان کی فاضل آ مدنیاں ادھر بہہ تکلیں۔ عیاشیوں اور فضول خرچیوں کا دروازہ بھی کھلا نہ رہے گا کہ ان کی فاضل آ مدنیاں ادھر بہہ تکلیں۔ کوئی ایک راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا۔

(۱) اگر وہ مزید آمدنی کے طالب نہ ہوں تواپی بچت کورفاہ عام کے کاموں میں صرف کریں،خواہ اس کی صورت یہ ہو کہ وہ خود کسی کا رخیر پراسے وقف کریں یا یہ ہو کہ قومی اداروں کو چند باورعطیے دیں یا پھریہ ہو کہ بے غرضانہ ومخلصانہ طریقہ سے اسلامی حکومت کے حوالے کر دیں تا کہ وہ اسے امور نا فعہ اور ترقیات عامہ اور اصلاح خلق کے کاموں پرصرف کر بے خصوصیت کے ساتھ آخری صورت کو لاز ماتر ججے دی جائے گی اگر حکومت کانظم ونسق ایسے کارکنوں کے ہاتھوں میں ہوجن کی دیانت اور فراست پرعمو مالوگوں کو بھروسہ ہو۔اس طرح اجتماعی مصالح اور ترقی و بہبود کے کاموں کے لیے حکومت کو اور دوسرے اجتماعی اداروں کوسر مانے کی ایک کثیر مقد ارتی و بہبود کے کاموں کے لیے جھی عوام الناس ہمیشہ مفت ماتی رہے گی ۔جس کا سود یا منافع تو در کنار اصل ادا کرنے کے لیے بھی عوام الناس برٹیکسوں کا کوئی بارنہ پڑے گا۔

۔ ۲۔ اگر وہ مزید آمدنی کے طالب تو نہ ہوں 'لیکن اپنی زائداز ضرورت دولت کواپنے ۔ لیے محفوظ رکھنا جاہتے ہوں تو اسے بینک میں جمع کرادیں اور بینک اس کوامانت میں رکھنے کے ۔

بجائے اپنے ذمة قرض قرار دے ۔اس صورت میں بینک اس بات کا ضامن ہوگا کہ ان کی جمع کردہ رقم عندالطلب پا طےشدہ وقت پرانھیں واپس کردے اور اس کے ساتھ بینک کو بیتق ہوگا کہ قرض کی اس رقم کو کاروبار میں لگائے اوراس کا منافع حاصل کرے۔اس منافع میں ہے کوئی حصه کھانند داروں کو دینا نہ ہوگا بلکہ وہ کلینتہ بینک کا اپنا منافع ہوگا۔ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تجارت بهت ب<sup>یر</sup>ی حد تک اسی اسلامی اصول کی ربین منت تھی ۔ان کی دیانت اور غیر معمولی ساکھ کی وجہ سے لوگ اپنار و پیان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے تھے۔امام صاحب اس رویے کوامانت میں رکھنے کے بجائے قرض کے طور پر لیتے۔ اور اسے اپنے تجارتی کاروبار میں استعال کرتے تھے۔ ان کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ ان کی وفات کے وقت جب حساب کیا گیا توان کی فرم میں ۵ کروڑ درہم کاسر ماییاسی قاعدے کے مطابق لوگوں کی رکھوائی رقوم کالگا ہوا تھا۔ اسلامی اصول بہہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھوائے تو امین اسے استعمال نہیں کرسکتا، مگرامانت ضائع ہوجائے تواس پرکوئی ضان عائذہیں ہوتا۔اس کے برعکس اگر وہی مال قرض کے طور یردیا جائے تو مدیون اسے استعال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کاحق دار ہے اور وقت پر قرض ادا کرنے کی ذمہ داری اس پرعائد ہوتی ہے۔اسی قاعدے پراب بھی بینک عمل کر سکتے ہیں س۔ اوراگروہ اینی پس انداز کردہ رقبول کوکسی نفع آور کام میں لگانے کے خواہش مند ہول تو ان کے لیے اس چیز کے حصول کا صرف ایک راستہ کھلا ہوگا۔ بیکدا بی بیائی ہوئی رقموں كومضاربت (لعین نفع اورنقصان میں متناسب شركت ) کےاصول پرِنفع بخش كاموں میں لگائیں، خواہ حکومت کے توسط سے یا بینکوں کے توسط سے۔

خودلگانا چاہیں گے توان کو کسی کاروبار میں شرکت کی شرائط آپ کو طے کرنی ہوں گی۔
جن میں ازروئے قانون اس امر کا تعین ضروری ہوگا کہ فریقین کے درمیان نفع ونقصان کی تقسیم
کس تناسب سے ہوگی علی ہٰدا القیاس مشترک سرمائے کی کمپنیوں میں بھی شرکت کی صورت
صرف یہی ہوگی کہ سیدھے سادھے جھے خرید لیے جائیں ۔ بانڈ اور ڈینچر اوراس طرح کی دوسری
چیزیں، جن کے خریدار کو کمپنی سے ایک گی بندھی آمدنی ملتی ہے، سرے سے موجود ہی نہ ہوں گی۔
چیزیں، جن کے خریدار کو کمپنی سے ایک گی بندھی آمدنی ملتی ہے، سرے سے متعلق حکومت کی کسی اسکیم
حکومت کے توسط سے لگانا چاہیں گے تو انھیں امور نا فعہ سے متعلق حکومت کی کسی اسکیم
میں حصہ دار بنیا ہوگا۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ حکومت برق آبی کی کوئی تجویز عمل میں لانا

چاہتی ہے۔ وہ اس کا اعلان کر کے پبلک کو اس میں شرکت کی دعوت دے گی۔ جو اشخاص یا ادار ہے یا بینک اس میں سر ماییدیں گے وہ حکومت کے ساتھ اس میں حصہ دار بن جائیں گے اور اس کے کاروباری منافع میں سے ایک طے شدہ تناسب کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے۔ نقصان ہوگا تو اس کا بھی متناسب حصہ ان سب پر اور حکومت پر تقسیم ہوجائے گا۔ اور حکومت اس امر کی بھی حق دار ہوگا کہ ایک ترتیب کے ساتھ بتدری کو گوں کے حصے خود خریدتی چلی جائے یہاں تک کہ چالیس بچاس سال میں برق آئی کا وہ پورا کا م خالص سرکاری ملک بن جائے۔

مگرموجودہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سب سے زیادہ قابل عمل اور مفید تیسری صورت ہی ہوگی، یعنی میہ کہ لوگ بینکول کے توسط سے اپناسر ماین فع بخش کا موں میں لگائیں۔اس لیے ہم اس کوذرازیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تا کہ لوگوں کے سامنے اس امر کی صاف تصویر آ جائے کہ سودکو ساقط کرنے کے بعد بینکنگ کا کاروبار کس طرح چل سکتا ہے اور نفع کے طالب لوگ اس سے کس طرح متمتع ہو سکتے ہیں۔

#### بینکنگ کی اسلامی صورت

بھرا ہوا رہنے کے بجائے ایک مرکزی ذخیرہ (RESERVOIR) میں مجتبع ہواور وہاں سے وہ زندگی کے ہرشعبے کوآسانی کے ساتھ ہروقت ہرجگہ بہم پہنچ سکے۔اس کے ساتھ عام افراد کے لیے بھی اس میں بڑی سہولت ہے کہ جوتھوڑ ابہت سر مایدان کی ضرورت سے نچ رہتا ہے اسے وہ کسی نفع بخش کام میں لگانے کےمواقع الگ الگ بطورخود ڈھونڈتے پھرنے کے بجائے سب اس کو ایک مرکزی ذخیرے میں جمع کرادیا کریں اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجماعی طور پر ان سب کے سر مائے کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کوان پڑتقسیم کرنے کا انتظام ہوتار ہے۔ ان سب برمزیدید که متنقل طور بر مالیات (FINANACE) ہی کا کام کرتے رہنے کی وجہ سے بینک کے منتظمین اور کارکنوں کواس شعبۂ فن میں ایک ایسی مہارت اور بصیرت حاصل ہوجاتی ہے جو تا جروں،صناعوں اور دوسر ہے معاشی کارکنوں کونصیب نہیں ہوتی ۔ بیہ ماہرانہ بصیرت بجائے خود ایک نہایت فیتی چیز ہے اور بری مفید ثابت ہوسکتی ہے بشرطیکہ بیمض ساہوکار کی خود غرضی کا ہتھیار بن کرنہ رہے بلکہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعال ہو لیکن بینکنگ کی ان ساری خوبیوں اورمنفعتوں کوجس چیز نے الٹ کر پورے تدن کے لیے برائیوں اورمفنرتوں سے بدل دیا ہے وہ سود ہے اور اس کے ساتھ دوسری بنائے فاسد بیجھی شامل ہوگئ ہے کہ سود کی کشش ہے جوسر مانیہ چینچ کے بینکوں میں مرتکز ہوتا ہے وہ عملاً چندخو دغرض سر مابید داروں کی دولت بن کر رہ جا تاہے جسے وہ نہایت دشمن اجتماع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ان دوخرا بیوں کوا گر دور کر دیا جائے تو بینکنگ ایک یا کیزہ کا م بھی ہوجائے گا، تدن کے لیے موجودہ حالت کی بہنست بدر جہازیادہ نافع بھی ہوگا اورعجب نہیں کہ خود ساہو کاروں کے لیے بھی سودخواری کی بہ نسبت سیہ دوسرایا کیزه طریق کار مالی حیثیت سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔

جولوگ بی گمان کرتے ہیں کہ انسداد سود کے بعد بینکوں میں سرمایہ اکٹھا ہونا ہی بند ہوجائے گا وہ غلطی پر ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ جب سود ملنے کی توقع ہی نہ ہوگی تو لوگ کیوں اپنی فاضل آ مدنیاں بینک میں رکھوائیں گے۔حالاں کہ اس وقت سود کی نہ سہی ،نفع ملنے کی توقع تو ضرور ہوگی اور چوں کہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہوگا اس لیے عام شرح سود کی بہ نسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدرامکان ہوگا اس قدرا چھا خاصا زیادہ نفع ملنے کا امکان بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ بینک وہ تمام خدمات بدستور انجام دیتے رہیں گے جن کی خاطر اب لوگ بینکوں کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔لہذا یہ بالکل ایک بینی بات ہے کہ جس مقدار میں اب سرمایہ بینکوں ک

کے پاس آتا ہے اسی مقدار میں انسداد سود کے بعد بھی آتا رہے گا، بلکہ اس وقت چونکہ ہرطر ح کے کاروبار کو زیادہ فروغ حاصل ہوگا روز گار بڑھ جائے گا اور آمد نیاں بھی بڑھ جائیں گی، اس لیے موجودہ حالت کی بہنسبت کہیں بڑھ چڑھ کرفاضل آمد نیاں بینکوں میں جمع ہوں گی۔

اس جمع شدہ سرمایہ کا جس قدر حصہ چالوکھاتے یا عندالطلب کھاتے میں ہوگا اس کو تو بینک کسی نفع بخش کام میں نہ لگاسکیں گے، جس طرح اب بھی نہیں لگا سکتے ہیں اس لیےوہ زیادہ تر دو بڑے کاموں میں استعال ہوگا۔ ایک روز مرہ کا نفذ لین دین، دوسرے کاروباری لوگوں کو قلیل المدت قرضے بلاسود دینااور ہنڈیاں بلاسود بھنانا۔

ر ہا وہ سر مایہ جولمبی مدت کے لیے بینکوں میں رکھا جائے گا تو وہ لا زماً دوہی قتم کا ہوگا۔ ایک وہ جس کے مالک صرف اپنے مال کی حفاظت جا ہے ہوں ایسے لوگوں کے مال کو بینک قرض کے طور پر لے کرخود کاروبار میں استعال کرسکیں گے جبیبا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔دوسراوہ جس کے مالک مال کو بینکوں کے توسط سے کاروبار میں لگانا حیاہتے ہوں ۔ان کے مال کوامانت میں رکھنے کے بجائے ہربینک کوان کے ساتھ ایک شراکت نامہ عام طے کرنا ہوگا۔ پھربینک اس سرمائے کواپنے دوسرے سرمایوں سمیت مضاربت کے اصول پرتجارتی کاروبارمیں صنعتی اسکیموں میں، زراعتی کاموں میں اور پبلک اداروں اورحکومتوں کے نفع آور کاموں میں لگا سکیں گے اور اس سے بحثیت مجموی دعظیم الشان فائدے ہوں گے۔ایک بیرکہ ساہوکار کا مفاد کاروبار کے مفاد کے ساتھ متحد ہوجائے گااس لیے کاروبار کی ضرورت کے مطابق سر مایہ اس کی پشتیبانی کرتا رہے گا اوروہ اسباب قریب قریب ختم ہوجائیں گے جن کی بنایر موجودہ سود خوار دنیا میں کساد بازاری کے دورے بڑا کرتے ہیں۔ دوسرے بیر کہ ساہوکار کی مالیاتی بصیرت اور کاروباری لوگوں کی تجارتی وضعتی بصیرت جوآج با ہم نبردآ زمائی کرتی رہتی ہیں،اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ دستیاری اور تعاون کریں گی اور بیسب ہی کے لیے مفید ہوگا۔ پھر جومنا فع ان ذرائع سے بینکوں کو حاصل ہوں گے ان کو وہ اپنے انتظامی مصارف نکا لنے کے بعد ایک مقرر تناسب کے مطابق اینے حصہ داروں اور کھاتہ داروں میں تقسیم کردیں گے۔اس معاملہ میں فرق صرف یہ ہوگا که به حالت موجوده منافع ©DIVIDEND ) حصد دارول میں تقسیم ہوتے ہیں اور کھاتہ داروں کوسود دے دیا جاتا ہے۔اس وقت دونوں میں منافع ہی تقسیم ہوں گے۔اب کھاتہ داروں کوایک متعین شرح کے مطابق سود ملا کرتا ہے اس وقت شرح کا تعین نہ ہوگا بلکہ جتنے بھی منافع ہوں گے خواہ کم ہوں یازیادہ ، وہ سب ایک تناسب کے ساتھ تقسیم ہوجا ئیں گے۔ نقصان اور دیوالہ کا جتنا خطرہ اب ہے اتنا ہی اس وقت بھی ہوگا۔ اب خطرہ اور اس کے بالمقابل غیر محدود نفع کاامکان دونوں صرف بینک کے حصہ داروں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس وقت یہ دونوں چیزیں کھاتہ داروں اور حصہ داروں میں مشترک ہوجا ئیں گے۔

رہ گیا بینکنگ کا بینقصان کہ نفع کی کشش سے جوسر مابیان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اس کی مجتمع طاقت پرعملاً صرف چندسا ہوکار قابض و مصرف ہوتے ہیں، تواس کے تدارک کے لیے ہم کو بیہ کرنا ہوگا کہ مرکزی ساہوکاری (CENTRAL BANKINGS) کا سارا کام بیت المال یااسٹیٹ بینک خود اپنے ہاتھ میں رکھے اور قوانین کے ذریعہ سے تمام پرائیویٹ بینکوں پرحکومت کا اقتدار اور وظل وضبط اس حد تک قائم کردیا جائے کہ ساہوکارا پی مالیاتی طاقت کا بیجا استعال نہ کرسکیس۔

غیرسودی مالیات کا پیمجمل نقشہ جوہم نے پیش کیا ہے، کیاا سے دیکھنے کے بعد بھی اس شبہ کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ سود کا انسداد قابل عمل نہیں ہے؟

# ضمیمه نمبر(۱)

# کیا تجارتی قرضوں پرسود جائز ہے؟

(یہوہ مراسلت ہے جواس مسکے پر جناب سید یعقوب شاہ صاحب سابق آڈیٹر جزل حکومت پاکستان اور مصنف کے درمیان ہوئی تھی۔)

#### سوال:

خاکسار نے جناب کی تصنیف'' سود'' کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں اور گومیں نے کافی کاوش کی ہے تا ہم ان کا تملی بخش جواب کہیں ہے نہیں مل سکا۔ اس لیے اب آپ کو تکلیف دینے کی جرأت کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ از راہ کرم میری راہ نمائی فرما کیں گے۔

(۱) جناب نے اپنی کتاب کے حصہ اول (طبع سوم) کے صفحہ پرز مانہ جاہلیت کے ' راؤ''
کی جومثالیں دی ہیں ان سے بیدواضح نہیں ہوتا کہ آیا اس وقت کے لوگ تجارت کے لیے
قرض لیتے تھے یانہیں۔ جہال تک میں معلوم کر سکا ہوں ، کم از کم یورپ میں قرض لے کر
تجارت کرنا بہت بعد میں رواج میں آیا۔ اس سے پہلے تجارت نجی سرمایی سے یامضار بت
کے ذریعہ ہوتی تھی۔ کیا جناب کسی الیم متند کتاب کا حوالہ عنایت فرما کیں گے جس سے
معلوم ہو سکے کے عرب میں تجارتی سود کا اس وقت رواج تھا کہنیں ؟

(ii) ای حصد کے ۱۲۹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ر لو الفضل کی احادیث بحریم سود کی آیت قرآن (ii) اس حصد کے خزول سے پہلے کی ہیں۔ کیااس سے بینتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا کہ ر لو الفضل قرآنی حرمت اور قرآنی وعید کا حامل نہیں؟ یابالفاظ سیدا حمد خان صاحب'' در حقیقت بیمعاملہ بچے فاسد کا ہے۔ اور اس ر لو کی تفییر میں واعل نہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟''

امید ہے جناب والامیر ہے سوالات کا جواب عنایت فر ما کرممنون ومشکور فر ما کیں گے۔

جواب:

یہ بات کسی کتاب میں اس صراحت کے ساتھ تو نہیں لکھی گئی ہے کہ عرب جاہلیت میں

'' تجارتی سود' رائے تھا، کین اس امر کا ذکر ضرور ماتا ہے کہ مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سرمایہ داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے اور خود یہودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا۔ نیز قریش کے لوگ، جوزیادہ تر تجارت پیشہ تھے، سود پر قرض لیتے دیتے تھے ۔ قرض کی ضرورت لاز ماصرف نادار آدمیوں ہی کواپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیش نہیں آتی، بلکہ زراعت پیشا فرادکوا ہے زرعی کا مول کے لیے اور سودا گر لوگوں کواپنے کاروبار کے لیے بھی پیش آتی ہے اور ریات پوری کرنے ہے ۔ اسی چیز نے پیش آتی ہے اور یہ آتی ہے۔ اسی چیز نے بیش آتی ہے۔ اس جیز نے رفتہ رفتہ ترقی کر کے وہ شکل اختیار کی ہے جوز مانۂ جدید میں پائی جاتی ہے۔ قدیم صورت زیادہ تر انفرادی لین دین تک محدود تھی ، جدید صورت میں فرق صرف یہ ہوگیا کہ بڑے پیانے پر قرض سے سرمایہ اکٹھا کرنے اور اسے کاروبار میں لگانے کا طریقہ درائے ہوگیا۔

رلوالفضل کی احادیث سورہ کقر ہوائی آیت حرمت سود سے تو پہلے کی ہیں، مگر سورہ آل عمران وائی آیت کے بعد کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نے قرآن کا پینشاءواضح کردیا تھا کہ سودایک برائی ہے، جس کو بالآخر مٹانا پیش نظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے ماحول تیار کرنے کی خاطر معاثی معاملات میں وہ اصلاحات فر مائی تھیں جن کے لیے راو الفضل کاعنوان تجویز کیا گیا ہے۔ ان احادیث میں صاف طور پر لفظ راو استعال ہوا ہے اور ممانعت کے الفاظ خوداس کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ البتہ یہ جے کہ قرآن میں جس سود کی حرمت کا حکم ویا گیا ہے وہ قرض والاسود ہے، نہ کہ دست بدست لین وین والاسود۔ اور فقہاء نے یہ تصریح بھی کی ہے کہ راو الفضل بعینہ وہ راو نہیں ہے جوقرآن میں حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ دراصل سود کا سد باب کرنے راو الفضل بعینہ وہ راو نہیں ہے جوقرآن میں حرام کیا گیا ہے، بلکہ یہ دراصل سود کا سد باب کرنے کے لیے ایک پیش بندی ہے جے فقہی اصطلاح میں ''سد باب ذریعہ'' کہا جاتا ہے۔

#### سوال:

جناب نے جس تفصیل سے میر سوالات کا جواب عنایت فرمایا ہے اس سے میری اس قدر حوصلدا فزائی ہوئی ہے کہ میں جناب کو دوبارہ تکلیف دینے کی جرائت کر رہا ہوں۔ قر آن کریم میں جس قدر سخت وعید رائو کے متعلق آئے ہیں شاید کئی اور گناہ کے لیے نہیں آئے۔اس لیے میر سے خیال ناقص میں علمائے کرام کو چاہیے کہ اس معاطع میں قیاس سے کام نہ لیں اور جب تک سود کی کئی قتم کے متعلق ان کو لیقین نہ ہوجائے کہ

رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں اس قتم کا سودعا م طور پرلوگوں میں متداول تھااس کو'' الر پُو'' کی تعریف میں شامل نہ کریں۔ جناب والا نے تجارتی سود کے رواح کی موجودگی کا قیاس مندر جہ ذیل وجوہائ کی بنا پر فرمایا ہے:

(i) مدینہ کے زراعت پیشہ لوگ یہودی سر مابید داروں سے سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ میں باادب عرض کروں گا کہ ایسے قرض'' تجارتی قرض'' نہ کہلانے چاہئیں۔اس قتم کے قرض نادار اور حاجت مندلوگ لیا کرتے ہیں۔ زراعت کے لیے'' تجارتی قرض'' زمانۂ جدید کی ایجاد ہے۔ جب سے بڑے پیانے پر زراعت اور اس کے لیے مشینری کا استعال شروع ہوا زمینداروں کو'' تجارتی قرض' لینے کی ضرورت ہوئی۔ زمانہ قدیم کے زراعت پیشہ لوگوں کے قرض مجبوری کے قرض ہوا کرتے تھے اور ضروریات زندگی یوراکرنے کی غرض سے لیے جاتے تھے۔

(ii) خود یبودیوں میں باہم بھی سودی لین دین ہوتا تھا۔ اس سے بیدال زم نہیں آتا کہ ان کے قرض تجارتی کا موں کے لیے ہوتے تھے۔ عرب کے یبودا کثر زراعت پیشہ تھے یاسا ہوکار۔ جبیبا کہ یورپ میں عرصہ تک ہوتار ہا۔ ممکن ہے کہ عرب کے یہودی ساہوکار بھی غریب اورامیر دونوں قتم کے حاجت مندول کوان کی نجی ضروریات کے لیے رویہ قرض دے کراینا کام چلاتے رہے ہوں۔

(iii) قریش کے لوگ جوزیادہ تر تجارت پیشہ تھے باہم سود پر قرض لیتے دیتے تھے۔
اس کے متعلق عرض ہے کہ قریش میں سود کی جو مثالیں میری نظر سے گزری ہیں ان
سے اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی کہ متعلقہ رو پیہ تجارت کے لیے قرض لیا گیا تھا۔
اگر جناب کے مطالعہ میں کوئی الیی مثال آئی ہوتو مہر بانی فر ما کر مطلع فر مادیں۔ تجارت
ان دونوں یا نجی سر ما بیسے یا مضار بت سے ہوتی تھی۔ جو تجارتی '' کاروال' قریش سجج تھے ان میں سب لوگ حصے لے سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دینار اور نصف دینار تک بھی حصہ لیا جاسکتا تھا۔ بظاہر اس طریقے کی تجارت کے لیے رو پیہ تجارتی سود دینار تک بھی حصہ لیا جاسکتا تھا۔ بظاہر اس طریقے کی تجارت کے لیے رو پیہ تجارتی سود وہاں رواج نہ تھا۔ اس سے بید لازم نہیں آتا کہ عرب میں تجارتی سود کے درمیان اس کا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانے سے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانے سے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانے سے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانے سے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی موجودگی کو مانے سے کہ زمانہ جاہیت کے عرب میں تجارتی سود کے رواج کی اور دیگر مورخوں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کافی تفصیل سے بیان کیے نہا نہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کافی تفصیل سے بیان کیے زمانے نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کافی تفصیل سے بیان کیے

ہیں۔ تجارتی سود کے متعلق ان کی خاموثی سے کیا یہ گمان نہ ہوگا کہ ایسے سود کا ان دنوں رواج ہی نہ تھا؟ خاص طور پر جب کہ تجارت کا طریق کار ہی ایسا تھا کہ اس میں ہر پیسے والا شامل ہوسکتا تھا۔

جناب کی نظر سے مولا نا ابوالکلام آزاد صاحب کا سورہ بقرہ کی آیات ۲۷۷،۲۷۱ کا ترجمہ گزر چکا ہوگا۔ انھوں نے'' الریو''سے وہ سود مرادلیا ہے جو کسی حاجت مندسے لیا جاوے۔ کیا علمائے کرام اور مفسرین عظام میں سے کسی اور نے بھی بیہ عنی لیے ہیں؟ اگران معنوں سے اور ہزرگان دین کوانفاق ہوتو ایک بہت ہڑے اور اہم مسئلے کا حل مل حائے گا۔

#### جواب:

مجھ آپ کاس خیال سے انفاق ہے کہ جس چیزی حرمت کی تصری قرآن میں نہ کی ہواس کو بعینہ اس چیز کے درجے میں نہ رکھنا چاہیے جس کے حرام ہونے کی صراحت قرآن میں نہ کی ہواس کو بعینہ اس چیز کے درجے میں نہ رکھنا چاہیے جس کے حرام ہونے کی صراحت قرآن میں کی گئی ہے ۔ لیکن راہ کے معاملے پراس قاعدے کا انظباق آپ جس طرح کررہے ہیں وہ میرے نزدیک سے حج نہیں ہے۔ آپ کے استدلال کی بنیا ددوبا توں پر ہے۔ ایک یہ کہ راہ کا زمامعاملہ قرض کی وہی صورت کی جانی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائے تھی۔ دوسرے یہ کہ تجارتی سود کا رواج چونکہ اس زمانے میں نہ تھا اور صرف نا دار حاجت مندلوگ ہی سود پر قرض لیا کرتے تھے۔ اس لیے صرف دوسری چیز ہی قرآنی تھم تحریم کی زدمیں آتی ہے اور پہلی چیز پر قرض لیا کرتے تھے۔ اس لیے صرف دوسری چیز ہی قرآنی تھم تحریم کی زدمیں آتی ہے اور پہلی چیز سے خارج رہتی ہے۔ یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔

پہلی بات اس لیے غلط ہے کہ قرآن صرف ان معاملات کا تھم بیان کرنے نہیں آیا تھا جونزول قرآن کے وقت عرب یا دنیا میں رائج تھے، بلکہ وہ اصول بیان کرنے آیا تھا جوقیامت تک پیش آنے والے معاملات میں جائز ونا جائز اورضح وغلط کا فرق ظاہر کریں۔ اگریہ بات نہ مانی جائے تو پھر قرآن کے ابدی اور عالم گیرر ہنما ہونے کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ نیز اس صورت میں معاملہ صرف ایک رئو کا نہیں رہتا۔ ایک خص یہ بھی کہ سکتا ہے کہ قرآن جس شراب کو حرام قرار دیتا ہے اس سے مراد صرف اس قتم کی شرابیں ہیں جواس وقت عرب میں بنا کرتی تھیں۔ قرآن جس سرقے کو حرام تھراتا ہے اس سے مراد صرف اس طریقے یا ان طریقوں سے سرقہ کرنا ہے جواس وقت استعال ہوتے تھے حالاں کہ اصل چیز شراب اور سرقے کی حقیقت ہے جو ممنوع کی گئی ہے وقت استعال ہوتے تھے حالاں کہ اصل چیز شراب اور سرقے کی حقیقت ہے جو ممنوع کی گئی ہے

نہ کہ اس کی رائج الوقت قسمیں اور صورتیں۔اس طرح اصل چیز رابو کی حقیقت ہے جوحرام کی گئ ہے اور وہ بیہ ہے کہ معاملہ قرض میں دائن مدیون سے اصل پر پچھزا ئدوصول کرنے کی شرط کرے۔ پیچقیقت جس معاملہ قرض میں بھی پائی جائے گی اس پرقر آن کے حکم تحریم کا اطلاق ہوجائے گا۔ قرآن نے مطلق رابو کوحرام کیا ہے اور کہیں بینہیں کہا کہ جو شخص نا داری اور حاجت مندی کی حالت میں اپنی ضروریات شخصی کی خاطر قرض لے صرف اس سے سود لینا حرام ہے۔

دوسری بات اس لیے غلط ہے کہ اول تو تجارتی سود کی صرف پیشکل جدید ہے کہ تجارت کے لیے ابتدائی سر ماید ہی قرض کے ذریعہ اکٹھا کیا جائے ، ورنہ تجارتی کاروبار کے دوران میں تاجروں کا ایک دوسرے سے قرض لینا یا ساہوکاروں سے قرض لے کرکسی کاروباری ضرورت کو پورا کرنا تو قدیم ترین زمانے سے دنیا بھر میں رائے ہے اور اس کے جدید ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔دوسر شخصی حاجتوں کے لیے غیر تجارتی قرض لینے کی بھی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ آدمی بیاری میں دوا کا مختاج ہویا مفلسی کی حالت میں گھر کے لیے آٹا، دال فراہم کرنا چاہتا ہوا وار اس کے لیے کسی مال دار سے قرض لے ۔اس کے علاوہ بہت سی صور تیں ایسی بھی ہیں جن میں بالکل نادار نہ ہونے کے باوجود آدمی قرض لے کر اپنی کوئی ذاتی ضرورت پوری کرتا ہے۔مثلاً بیک شادیاں کرنایا گھر بنانا۔ ایسے قرض بھی ہرزمانے میں لیے جاتے رہے ہیں۔ آپ قرض کی ان بہت سی مختلف صور توں میں سے س کس کو تحریم رابو کے تھم سے خارج اور کس کس کو داخل کریں گے؟ اس کے لیے کیا اصول مقرر کریں گے؟ اور قرآن کے کن الفاظ سے یہاصول نکالیں گے؟ گرائی باتہ جاہلیت یا ابتدائی زمانے اسلام کے کاروباری رواج میں تجارتی سود اور غیر تجارتی درائی میں تجارتی سود اور غیر تجارتی درائی تیا بیترائی زمانے اسلام کے کاروباری رواج میں تجارتی سود اور غیر تجارتی درائی تیں تا بیہ تا بیترائی زمانے اسلام کے کاروباری رواج میں تجارتی سود اور غیر تجارتی درائی ترائی تو اسلام کے کاروباری رواج میں تجارتی سود اور غیر تجارتی

سود کی تفصیل نہ ملنے کی وجہ بیہ ہے کہ اس زمانے میں اس تفریق وامتیاز کا تصور پیدانہ ہوا تھا آور بیہ اصطلاحیں نہیں اصطلاحیں نہیں بن تھیں۔اس زمانے کےلوگوں کی نگاہ میں قرض ہرطرح کا قرض ہی تھا خواہ نا دار لے یا مال دار ،خواہ ذاتی ضروریات کے لیے لے یا کاروباری ضروریات کے لیے۔اس لیےوہ صرف معاملہ قرض اوراس پرسود کے لین دین کا ذکر کرتے اوراس کی ان تفصیلات میں نہیں جاتے تھے۔

مولانا آزاد کاشیح منشاوہ نہیں ہے جوآپ نے سمجھا ہے۔ وہ اپنی تشریکی عبارتوں میں صرف بیدد کھانے کی کوشش کررہے ہیں کہ سود میں اخلاقی حیثیت سے کیا قباحت ہے کیکن ان کا منشا پیر ظاہر نہیں ہوتا کہ سود سے مراد ہی صرف وہ سود ہے جو کسی حاجت مند کوذاتی ضروریات کے

لیے قرض دے کر وصول کیا جائے۔

مولانا موصوف کی تشریح سے جومفہوم آپ اخذ کرر ہے ہیں وہ قر آن کے الفاظ سے بھی زائد ہے اور مفسرین وفقہاء میں سے بھی کسی نے تحریم رابو کے اس قر آنی تھکم کو حاجت مندی سے مقیر نہیں کیا ہے۔

اسلىلى مىں بہتر ہوكہ آپ ميرى تفيير'' تفہيم القرآن''جلداول صفحہ ۲۱۰ سے ۲۱۸ تك ملاحظه فرمائيں۔ ترجمان القرآن جمادى الآخر ۲۷ ساء مارچ ۱۹۵۷ء سوال:

میں بیعرض کر چکا ہوں کہ جناب کی کتاب میں اور دوسری کتابوں میں'' الرلو'' کی جو مثالیں دی ہوئی ہیں ان سے بین طاہر نہیں ہوتا کہ عرب تجارت کے لیے بھی قرض لیتے تھے اورا گرعرب میں تجارتی سودرا کی نہیں تھا تو جناب کے اپنے استدلال کے مطابق

<sup>(</sup>۱) یہ بحث موجودہ ایڈیشن میں صفحہ ۳۱،۷ سار پر یکھی جاسکتی ہے میری مراد دراصل بیٹھی کہ اصل گے ہوئے سر مائے پر ہرزیاد تی قرآن میں حرام نہیں کی گئی ہے۔ یہ زیاد تی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے جسے قرآن نے حلال کیا ہے۔ قرآن جس زیاد تی کوحرام کرتا ہے وہ'' الراؤ''ہے جس کا ایک خاص مفہوم تھا اور وہ سب کومعلوم تھا۔

''الرلوا'' کی زدمیں نہیں آنا چاہیے۔اگریہ نتیجہ نکالنے میں مجھ سے کوئی غلطی سرز دہوئی ہے تو مہر بانی فرما کر مجھے اس سے مطلع فرمائیے اور علمائے کرام نے بھی مانا ہے کہ ''الرلوا'' سے وہی بڑھوتری مقصود ہے جوان دونوں عرلوں میں متداول تھی اور رلو کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔

اب رہی یہ بات کہآیاز مانہ ُجاہلیت کے عربوں میں تجارتی سودواقعی رائج تھا کہ نہیں۔ اس کے متعلق جناب فرما چکے ہیں کہ یہ بات صراحت کے ساتھ کسی کتاب میں نہیں لکھی گئی ۔اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہا ہے تگین معاملے میں جس کے لیےاللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزامقرر کی ہے۔ قیاس پڑمل نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ جہاں تک ممکن ہو سکے اصل حالات معلوم کرنے چاہئیں۔ میں نے بیبھی عرض کیا تھا کہ بیتاریخی امر ہے کہ یورپ میں یا نچویں اور دسویں صدی عیسوی کے درمیان تجارتی سود کا رواج نہ تھا۔اس کے لیے میں جناب کی خدمت میں مختلف کتابوں کے حوالے پیش کرسکتا ہول۔ نیز جن کتابول تک میری رسائی ہوسکی ان سے یہ معلوم ہوا کہان دنوں عرب میں تجارت نجی سر مایہ سے یامضار بت سے ہوتی تھی۔تحارت کے حتنے تذکرے میری نظر سے گزرے ہیں ان میں کہیں تجارتی قرض کاذ کرنہیں۔ جناب کی علمیت اور وسعت مطالعہ سے مجھے امیر تھی کہ جناب میری رہنمائی کسی ایس کتاب کی طرف فرما <sup>ک</sup>یں گے جس سے اس بات کے متعلق قابل وثوق حالات معلوم ہوسکیں *لیکن* امید برندآئی۔جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہول مصنفین نے رسول کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں آتا كەلوگ قرض لے كرتجارت كيا كرتے تھے۔قريش تاجرتھے \_حضرت عباس رضى الله عنہ سود بررویبہ دیتے تھے مگر کن کو؟ تھجور کے کاشت کاروں کو،طبقہ تجار کا ایک فر دبھی ایناسر مایہ بوددیتا ہے تو کاشت کاروں کو! کیااس سے پہگمان نہ ہوگا کہ تجارتی سودنا پیدتھا؟ جناب نے دریافت فرمایا ہے کہ قرض کی بہت ہی مختلف صورتوں میں ہے کس کس کو تحریم راہو کے حکم سے خارج اور کس کس کو داخل کریں گے۔سود کی وہ صورتیں جوز مانہ حاملیت میں رائج تھیں ۔سب ممنوع ہوں گی ۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اس وقت ذاتی ضروریات کے لیے اوراضطراری قتم ہی لیے جاتے تھے اور ایسے قرض لینے وا لے لوگوں کومہاجن اکثر لوٹنے تھے اور ان کو بچانا ضروری تھا۔ اس لیے'' الرکو'' حرام ہوا۔ایسےسود کی جتنی بھی مذمت کی جائے درست ہے اوراس کے مجرمول کے

لیے جس قدر سخت سزا تجویز کی جائے ، بجا ہے۔ اس کے برخلاف ایسے قرض جن کے لیے جس قد رسخت سزا تجویز کی جائے ، بجا ہے۔ اس کے برخلاف ایسے سود دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گئ دفعہ مدیون ان کومضار بت پر ترجیح دیتا ہے۔ مجھے یہ بجھتے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ علمائے کرام ایسے سودکو'' حرب' من اللّه ورسو له'' جیسی سخت سزا کا مستوجب کیوں قرار دیتے ہیں۔ کیا اسلامی فقہ کے مطابق جرم اور اس کی سزا میں کچھ مطابقت نہیں ہوئی ہیں۔ ایسے سود یہ جواعتراض کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں:

ایک میرکداس سے ایسا طبقہ پیدا ہوتا ہے جو بغیر محنت ومشقت کے آمدنی وصول کرتا ہے۔ بیاعتراض ان لوگوں پر بھی ہونے چا ہئیں جن کے پاس بڑی بڑی زمینداریاں اور کئی کئی مکان ہیں اور وہ بن محنت گز راوقات ہی نہیں بلکہ عیش کی زندگی بسر کرتے بین \_اگراسلام ان کلطووَل کونہیں رو کہا تو تجارتی سود لینے والا ہی کیوں موردعتاب ہو؟ دوسرے میر کہ سودلے کر تجارت کرنے والے کو چاہے نقصان ہومگر سود لینے والے كومنافع بى ملے گا۔ بياعتراض كچھ حدتك درست بے كيكن اس بات كونظرا نداز نه كرنا حاہیے کہ سود بررو بیہ تجارت کے لیے اس لیے لیا جاتا ہے کہ مدیون کواس شرح سود ہے کئ گناز ہادہ منافع کی امیر ہوتی ہے اور بیش تر اوقات بہامیدیوری ہوتی ہے ورنہ تجارتی قرض کواس قدر فروغ نه ہوتا۔ایسے قرض دینے والے کوسالا نہ ایک چھوٹی سی رقم ملتی رہتی ہےاوراس کے بدلےروپید لینے والا بھی اس رقم سے کئی گنازیادہ نفع کمالیتا ہے اور بھی اس کونقصان ہوتا ہے اس قتم کے خطرے (RISK) کوقبول کرنا تجارت کاعام مسلک ہےاور بدایس چزنہیں اوراس ہےالیی خرابیاں پیدانہیں ہوتیں گہاس یر'' الراو'' والی سزالازم آئے۔میرے خیال ناقص میں ہمیں سود کی نفع آوراورغیر نفع آورصورتوں میں تفریق کرنی چاہیےاور پہلی جائزاوردوسری ممنوع ہونی چاہیے(!) جناب نے اپنے خط میں ہے بھی فرمایا ہے'' اس زمانے کے لوگوں کی نگاہ میں قرض ہر طرح کا قرض ہی تھا۔خواہ نا دار لے مامال دار ،خواہ ذاتی ضروریات کے لیے ہا کاروباری ضروریات کے لیے'' ۔ کیا جناب موخر الذکر حصہ کی حمایت میں کوئی حوالہ دے سکتے ہیں؟ کئی سوسال ہے تجارتی سودتمام دنیا میں رائج ہے اورلوگوں کواس کی عادت ہی ہوگئ ہے۔اس لیے میشکل ہوگیا ہے کہاس بات کا تصور کرسکیں کہ ایک ایساز مانہ بھی تھا جب کہ تجارتی سود ناپید تھا۔ حالاں کہ تاریخی شواہر سے بیثابت ہوتا ہے کہ تجارت

<sup>(</sup>۱) ان سب باتوں کا جواب ای کتاب کے ابواب ' حرمت سود' سلبی پہلواور ایجابی پہلو' میں موجود ہے۔

کی اغراض سے سود کالین دین کم از کم مغر بی ملکوں میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے وقت رائج نہیں تھا<sup>(1)</sup>

میں جناب کو بار بار تکلیف دے رہا ہوں۔اس کی تین وجوہ ہیں۔ایک پیر کے مملاً لا کھوں مسلمان تجارتی سود لیتے یادیتے ہیں۔ کیوں کہ اگر ان کو تجارت قائم رکھنی ہے،جس میں روز بروز مقابلہ تیز تر ہوتا جاتا ہے، توان کے لیے اس کے سواحیار نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ جناب نے اس بات کونہیں مانا اور متبادل طریقے تجویز بھی فرمادیے ہیں،کیکن میں بصد ادب عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کی موجودہ ذہنی اوراخلاقی حالت میں وہ قابل عمل نہیں ہیں۔وہ اخلاقی معیار جس کی آپ کوایے ہم مذہبوں ہے تو قع ہے۔ ایک نبی حابتا ہے اور ہمارے ندہب میں دوسرے نبی کی گنجائش ہی نہیں۔اس لیے مجھ ناچیز کے خیال میں جارے علائے کرام کو جاہیے کہ مذہب کے تدنی ومعاشرتی معاملات میں ضرورت سے زیادہ تختی نہ برتیں اور اللہ تعالی کے فرمان یُویدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْيُسُوَ وَلَا يُويُدُ بِكُمُ الْعُسُو كويادر كيس مزيد برال بيايك مسلم اصول بى كد جس چیز کوقانون منع کرے اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہونا جا ہے جیسا کہ اللَّه تعالَى نِي شَرابِ اورجوئے کے بارے میں فرمایا ہے وَاثْمُهُمَاۤ اَکۡبَرُ مِنُ نَفُعِهِمَا تجارتی سودبعض حالات میں بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوسکتا ہے کیکن اس ہے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ وہ اکثر اوقات فائدہ مند ہی ہے اوراس کا نفع اس کے نقصان سے بہت زیادہ ہے۔اس کیےاس کی مناہی نہ ہونی جا ہے۔ دوسرے آج کل فوجی ضروریات کے لیے اس قدررو پیدی ضرورت بروتی ہے کہ بوقت جنگ قرض کے بغیر حیارہ نہیں۔ یہ ایک ٹھوں حقیقت ہے جے نظرانداز نہ کرنا حیا ہے۔ تیسری وجہذاتی ہے۔ میں سرکاری نوکری کے دوران میں جزل پرائیویڈنٹ کے لیے روبیدا پی مرضی سے کٹوا تارہا۔اس پر مجھا یک کافی رقم سود کی ملی ہے جومیں نے نکال كرعليحده ركھ لى ہے \_ ميں معلوم كرنا جا ہتا ہوں كه آيا بيسود ممنوع ہے ياجائز \_كيا جناب میری رہنمائی فرمائیں گے؟ اگرممنوع ہےتواس قم کواب کس کام میں خرج کیا جاسکتا ہے؟ کیا حاجت مندول کی امداد پراسے خرچ کرنا جائز ہوگا؟ اس رقم کی حرمت وحلت معلوم کرنے کے لیے مجھے جوسعی کرنی پڑی اس میں میں نے سود پرجتنی

لے اس کا جواب ضمیمہ دوم میں ملاحظہ فر مایا جائے۔

کتابیں ملیں پڑھ ڈالیں۔ لیکن چند نکتے صاف نہ ہو سکے۔ اور ان کو آپ کے سامنے حل کے لیے پیش کرنے کی جرات کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ مجھے اس تکلیف وہی کے لیے معاف فرمادیں گے۔اطمینان قلب جا ہتا ہوں کیکن اس خط کے جواب کے بعد جناب کومزید تکلیف نہ دوں گا۔

### جواب:

بے شک میں نے بیکھا تھا اور اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قرض پرجس نوعیت کی زیادتی کو جرب میں الربلا ، کہا جاتا تھا، قرآن میں اسی کوحرام کیا گیا ہے لیکن آپ اس بات کوجس معنی میں لیے رہے ہیں وہ بیہ کہ قرض کی جوشمیں عرب میں اس وقت رائج تھیں صرف انہی میں قرآن نے اصل سے زیادہ لینے کوحرام کیا ہے۔ حالاں کہ میں نے اور تمام فقہائے اسلام نے بالا تفاق قرض کی نوعیت کا نہیں بلکہ زیادتی کی نوعیت کا استنباط کیا ہے۔

اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا۔ عرب میں زمانۂ نزول قرآن کے وقت اصطلاحاً لفظ خمرصرف انگور کی شرابیں جواس زمانۂ نزول قرآن کے وقت میں بنی تھیں، ان پر بھی مجازاً پہلفظ بول دیا جاتا تھا۔ بہر حال جب قرآن میں اس کی حرمت کا تھم میں بنی تھیں، ان پر بھی مجازاً پہلفظ بول دیا جاتا تھا۔ بہر حال جب قرآن میں اس کی حرمت کا تھم آیا تو کسی نے بھی اس کا پیہ مطلب نہیں لیا کہ بی تھم تحرکم مرف اس قسم کی شراب یاان اقسام کی شرابوں کے لیے، جوعرب میں اس وقت رائے تھیں مخصوص ہے، بلکہ بیہ مجھا گیا کہ ان سب میں جوایک صفت مشترک، یعنی نشہ آور ہونے کی صفت یائی جاتی ہے، اصل حرمت اس کی ہے اور وہ جس قسم کی نوشیدنی یا خور دنی چیز میں یائی جائے وہ اس تھم کے تحت آتی ہے۔

اسی طرح عرب میں قرض کے معاملات کی بھی چندصور تیں رائج تھیں۔ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ لین دین کی قرار داد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط شامل ہوتا تھا اور اس کا نام اہل عرب رابور کھتے تھے۔قرآن میں جب رابو کی حرمت کا تھم آیا تو کسی نے اس کا یہ مطلب نہ لیا کہ بیچکم انہی اقسام قرض سے متعلق ہے جوعرب میں اس وقت رائج تھیں، بلکہ شروع سے آج تک کے تمام فقہاء نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ ہروہ زیادتی ممنوع ہے جواصل رقم قرض پر بطور شرط عائد کی جائے قطع نظر اس سے کہ قرض کسی نوعیت کا ہو۔اس بات کی طرف خود قرآن میں اشارہ کردیا گیا ہے : وان تُنهُ فَلَکُمُ دُونُ سُ اَمُواَلِکُمْ قرابی اِسْتری

'' اگرتم توبه کرلوتوایئے راس المال لینے کے حق دار ہو۔''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راس المال سے زیادہ لینا ہی راہوا ہے۔اوراسی کوقر آن حرام کررہا ہے۔اگر قرض کی بعض صورتوں ہی میں بیزیادتی حرام کرنی مقصود ہوتی تواشارے کنائے ہی میں بیہ مقصد ظاہر کر دیا جاتا ،مثلاً یہی کہد دیا جاتا کہ حاجت مند کوقرض دے کرزیادہ نہ وصول کرو۔

آپ حاجت مند کی شرط قرآن میں نہیں پاتے بلکہ باہر سے لاتے ہیں اور بیشرط بڑھانے کے لیے جودلیل آپ پیش کررہے ہیں اس سے بہت بڑی اصوبی قباحت بیوا قع ہوتی ہے کہ ایک سودہی نہیں، قرآن کے سارے احکام ان حالات ومعاملات کے لیے خصوص ہوجاتے ہیں جوعرب میں اس کے بزول کے وقت پائے جاتے تھے۔ نیز بیا ستدلال کر کے آپ ایک بڑا رسک (RISK) بھی لیتے ہیں۔ آپ کے پاس اس امرکا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرض لے کر تجارت نہیں کرتا تھا نہ اس امرکا کوئی شوت ہے کہ دوران تجارت میں بھی کوئی تاجر بھی دوسرے تاجریا سا ہوکار سے قرض نہ لیتا تھا۔ بیدونوں با تیں آپ نے صرف دور متوسط کے پورپ سے متعلق اس عام تاریخی بیان سے نکال لی ہیں کہ اس زمانے میں تجارت نجی سرمایہ سے یا مضاربت پر ہواکرتی تھی اور تجارتی سودکارواج بہت بعد میں ہوا ہے۔ حالال کہ اس طرح کے تاریخی بیانات، جوایک عمومی کیفیت پیش کرتے ہیں، کبھی اس امرکا ثبوت نہیں ہو سکتے کہ اس زمانہ میں کوئی دوسری صورت واقع نہ ہوتی تھی۔

میں نے جو پچھلے خط میں عرض کیاتھا کہ اس زمانے کے لوگ ہوتیم کے قرض کوقرض ہی سیجھتے تھے خواہ نادار لے یا مال داراورخواہ ذاتی ضروریات کے لیے لیے یا کاروباری ضروریات کے لیے۔ یہ میرا قیاس ہے اوراس بنیاد پر ہے کہ میری نگاہ سے قدیم زمانے کی تحریروں میں بھی قرض کے اقسام قرض لینے والے کی حالت یا غرض کے لحاظ سے نہیں گزریں حالانکہ انسان ہرزمانے میں قرض مختلف اغراض کے لیے لیتار ہاہے اور قرض لیناصرف نادارلوگوں تک بھی محدود نہیں رہا ہے۔

اس جگہ میرے لیے میہ بحث کرنا غیر ضروری ہے کہ نفع آور اغراض کے لیے بھی قرض پرسود لینا کیوں حرام ہونا چاہیے۔اس کے متعلق اس سے پہلے اپنے دلائل میں بیان کر چکا ہوں۔ میری رائے میں پراویڈنٹ فنڈ پر جوسودی رقم آپ کولمی ہے اسے آپ اپنی ذات پرخرج نہ کریں۔ اگر آپ کواس کے حرام ہونے کا یقین نہیں ہے تب بھی بیر قم مشکوک تو ہے۔ آپ جیسا نیک دل آدمی ایک ایسی چیز سے کیوں فائدہ اٹھائے جس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو،خصوصاً جبکہ آپ اس کے مختاج بھی نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہو کہ آپ اس سے ایک ایسے فنڈ کی ابتداء کریں جوحاجت مند لوگوں کو بلاسود قرض دے۔ میرا خیال ہیہ ہے کہ دوسر ہے بہت سے لوگ بھی ، جن کو اس طرح کی سودی رقمیں ملی ہوں ، یا آئندہ ملیس گی ، اس فنڈ میں اپنی رقمیں بخوشی داخل کر دیں گے اور ایک اچھا خاصا سر مایہ اس کام کے لیے جمع ہوجائے گا۔ (ترجمان القرآن شعبان رمضان ۲۷ ساھ جون ۱۹۵۷ء) سوال:

ماہ جون کے ترجمان القرآن میں جناب نے میر سوال متعلقہ تجارتی سوداوراپنے جواب کونقل فرمایا ہے جس سے مجھے جسارت ہوتی ہے کہ باوجوداس کے کہ میں نے جناب کو مزید تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ سے تھوڑی می وضاحت کی درخواست کروں۔

(۱) آپ نے تحریفر مایا ہے'' اسی طرح عرب میں قرض کے معاملات کی بھی چند صور تیں رائے تھیں۔ ان سب میں یہ بات مشترک تھی کہ لین دین کی قرار داد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کرنا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا اور اسی کانام اہل عرب رائع رکھتے تھے۔'' اس سے ظاہر ہے کہ جناب نے بھی رائع الوقت اقسام قرض سے ہی زیاد تی کونوعیت کا استنباط کیا ہے اور یہی میری کوشش رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جاہیت کے عرب میں قرض کی جوصور تیں رائع تھیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے ماور دیکھا جائے کہ ان سب میں کیا جزومشترک تھا۔ جناب کے نزدیک جو بات مشترک تھی دو میتھی کہ لین دین کی قرار داد میں اصل سے زائد ایک رقم ادا کر نا بطور شرط کے شامل ہوتا تھا۔ میری عرض ہے کہ ایک اور بات بھی مشترک تھی اور وہ یہ کہ مدیون کی حاجت مندی کی وجہ سے اس پر ناجائز شرائط عائد کی جاستی تھیں۔ یا بالفاظ دیگر کی حاجت مندی کی وجہ سے اس پر ناجائز شرائط عائد کی جاستی تھیں۔ یا بالفاظ دیگر اس مرجم وظم کا احتمال تھا۔

قرض کی جتنی مثالیں آپ نے اپنی کتاب سود میں کھی ہیں ان سب میں یہ احتمال موجود ہے۔ اس لیے یہ جز ومشترک بھی" ریا" کی تعریف میں شامل ہونا چا ہے اور اس کوشامل کیے بغیر ریا کی تعریف نامکمل رہ جائے گی۔ احتمال جروظلم سب حاجت مندانہ (CONSUMPTION) قرضوں کا خاصہ ہے

اور شایدیمی وجة تحریم رئو ہو لیکن اگریہ ثابت ہوجائے کہ اس زمانہ میں عرب منفعت بخش (PRODUCTIVE) کا موں کے لیے بھی سود پر روپیہ قرض لیتے تھے تو میرا نظریہ غلط ہوجائے گا چونکہ میری اپنی کوشش جاہلیت کے عراف کی اس قتم کے قرض کا کھوج لگانے میں ناکام رہی اس لیے میں نے جناب کو تکلیف دی ہے اور امیدر کھتا ہول کہ آپ بن پنی تحقیق کی بنا پر فر ماسکیں گے کہ آیا منفعت بخش ۔ (PRODUCTIVE) قرض کا بھی ان دنوں عرافوں میں رواج تھا کہ نہیں؟

جناب نے قرض کی جومختلف صور تیں نقل فرمائی ہیں ان میں صرف ایک ہے جس کا تجارت سے پہتھاتی معلوم ہوتا ہے۔ یعنی وہ جوقا دہ نے بیان فرمائی ہے کہ'' ایک شخص ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کر تا اورادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادانہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کردیتا۔'' غور فرمائے کہ بیزیادتی کس وقت عائد کی جاتی تھی؟ جب کہ قرض دار وقت مقررہ پر قیمت اداکرنے سے عاجز ہو چکا ہوتا تھا لاُ اور قرض خواہ اپنی مرابط اس سے منواسکتا تھا۔ یعنی جبر وظلم کا اختال موجود تھا۔

(۳) جناب نے خمری مثال دی ہے اور فر مایا ہے کہ حکم تحریم کاکسی نے یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ حکم صرف اس قتم کی شراب یا ان اقسام کی شرابوں کے لیے جوعرب میں اس وقت رائج تھیں ، مخصوص ہے ، بلکہ یہ مجھا گیا کہ ان سب میں جو ایک صفت مشترک ، یعنی نشہ آ ور ہونے کی صفت پائی جاتی ہے ، اصل حرمت اس کی ہے ۔ میری عرض ہے کہ اس طرح ہمیں ، را کی ضرررسال صفت مشترک معلوم کرنی چاہیے ۔ اصل حرمت اس کی ہوگی اور سود کی جوصور تیں اس ضرر سے مبر اہوں ان کو را پو 'کے تحت ندلا نا چاہیے ۔ کی ہوگی اور سود کی جوصور تیں اس ضرر سے مبر اہوں ان کو را پو 'کے تحت ندلا نا چاہیے ۔ استدلال فر مایا ہے کہ راس المال 'سے زیادہ لینا ہی را پو ہے کیونکہ اگر قرض کی بعض استدلال فر مایا ہے کہ راس المال 'سے زیادہ لینا ہی را پو ہے کیونکہ اگر قرض کی بعض خاص صور توں ہی میں یہ زیاد تی حرام کرنی مقصود ہوتی تو اشار ہے ہی میں یہ مقصد خاص صور توں ہی میں یہ زیاد تی حرام کرنی مقصود ہوتی تو اشار ہے ہی میں یہ مقصد خاص صور توں ہی میں یہ زیاد تی حرام کرنی مقصود ہوتی تو اشار ہے ہی میں یہ مقصد خاص صور توں ہی میں یہ زیاد تی دول کے دول کے دول کی مقصود ہوتی تو اشار ہے ہی میں یہ تو میں یہ مقصد خاص صور توں ہو تی تو اشار ہے ہی میں یہ تو سے سے کو تو تو اشار ہے ہی میں یہ تو سے کیونکہ کی میں یہ تو سے کو توں تو اس کی میں یہ تو تو توں ہی میں یہ تو سے کیونکہ کی مقصود ہوتی تو اشار ہے ہو توں تو توں ہونے کی میں یہ تو توں ہونے کی کی میں یہ تو توں ہونے کی کو توں ہونے کی کو توں ہونے کی میں یہ تو توں ہونے کی کو توں ہونے کی کو توں ہونے کی کو توں ہونے کی کو توں ہونے کو توں ہونے کو توں ہونے کو توں ہونے کی کو توں ہونے کی کو توں ہونے کو توں ہونے کی ہونے کی کو توں ہونے کی توں ہونے کو توں ہونے کو توں ہونے کو توں ہونے کو توں ہونے کی توں ہونے کو توں ہ

<sup>(</sup>۱) یہ بات بدائھ یا فاط ہے تھوک کی تجارت میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ ایک تھوک تا جراپے خردہ فروش مستقل گا کہوں کو قرض پر مال دے کر قیمت کی ادائیگ کے لیے مہینہ دو مہینے کی مہلت بلاسود دے اور اس مدت کے اندر قیمت ادا ہونے کی صورت میں مزید مہلت سود لگا کر دے۔ اس صورت میں وقت پر قیمت نہ دینے والاخردہ فروش تا جرلاز ما فاقد کش بی نہیں ہوتا ہے کہ اس برسود لگنا خاص قسم کاظلم قرار پائے جوشاہ صاحب مراد لے رہے ہیں۔

(۵) جناب نے درست فر مایا کدمیرے یاس اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ اس ز مانے میں کوئی شخص قرض لے کرتجارت نہیں کرتا تھا، نہاں امر کا کوئی ثبوت ہے کہ دوران تجارت میں بھی کوئی تا جربھی دوسرے تا جریاسا ہوکارسے قرض نہ لیتا تھا۔ کیکن قرائن ہے جن کاؤ کرمیں نے اپنے پہلے خطوط میں کیا ہے، بیاغلب معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کے عربیوں میں اس قتم کے قرض رائج نہ تھے۔میرانظریہ بیہ ہے کہ راہ لینے والے کے لیے جس قدر سخت سز امقرر کی گئی ہے اس کے پیش نظر بڑھوتری کی کسی قسم کو 'ر ہٰو' میں شامل نہ کرنا جا ہے جب تک کہ بدیقین نہ ہوجائے کہ دراصل رسول کریم صلی اللّه عليه وسلم كے وقت ميں بھى وہ رأہ ميں شامل تھى۔اس كے برخلاف جناب كانظريه یہ معلوم ہوتا ہے کہ گمان کی بنایر ہی اس کورلو میں شامل تصور کر لینا چاہیے۔اور جب تک بورا ثبوت اس بات کا نیل حائے کہاس شم کی بڑھوتری کاان دنوں رواج نہ تھا، اس کور او کی حدود سے خارج نہ مجھنا جا ہے۔ جناب کا نظر بیا حتیاط وز ہد پر بنی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہاحتیا طکہیں دنیوی نقصان کےعلاوہ اخروی نقصان کا باعث بھی نہ ہو۔ آج کل کی د نیا میں بغیرتحارتی سود کے گزارہ نہیں، جوقوم اس سے پر ہیز کرتی ہے وہ دوسری قوموں کے مقابلہ میں معاثی لحاظ سے پست اور کمزوررہ جاتی ہے ادرایسی کمز دری کا جواثر اُس قوم کی آ زادی پریڈسکتا ہے، وہ جناب سے مخفی نہیں۔اللّٰہ تعالی کویقیناً مرغوب نه ہوگا که مسلمان محکوم ہوکر رہیں۔سورہ مائدہ کی آیت "لَاتُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَااَحَلَّ اللَّهُ لَكُمُ وَلاَ تَعْتَدُوا" كَيْ تَشْرَى مِن جِناب نِي تفهیم القرآن میں ککھا ہے'' اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ایک پیر کہ خود حلال وحرام کی مختار نہ بن جاؤ ،حلال وہی ہے جواللہ نے حلال کیا اور حرام وہی ہے جواللہ نے حرام کیا۔'' مزید نوٹ نمبر ۱۰۴ میں جناب نے ارشاد فرمایا ہے کہ

رسول اکرم صلی الله علیه و تلم نے ہرمسلمان کواپنے او پرتختی کرنے سے روکا ہے۔اس لیے کیا پیدورست نہ ہوگا کہ جب تک اس کا ثبوت نہ ل جائے کہ تجارتی ( PRODUCTIVE ) سود بھی 'ریو' میں شامل تھا،اس کو گمان کی بنا پرحرام قر ار نہ دیا جائے ؟

(۲) جوسودی رقم مجھے پراویڈنٹ فنڈ سے ملی تھی اسے چندروز بعد ہی ایک دوست بطور قرض لے گئے اور آج تک ان سے واپس نہیں ملی لیکن اگر مل گئی تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کے مطابق میں اس کواپنی ذات پرخرج نہ کروں گا۔

(۷) ایک غیر متعلقہ امر کے متعلق بھی جناب سے کچھ او چھنا چاہتا ہوں۔اللہ تعالی خرومیسر کے متعلق فرماتے ہیں" اِلْمُهُمَا اکبو من نفعهما۔"آپ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ لغت کی جو کتا ہیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں مجھے آثم' کا ترجمہ" نقصان"نہیں ملا۔ جناب سے استدعا ہے کہ این ترجمہ کے حق میں کوئی متندہ والدعنایت فرما کر ممنون فرمادیں۔

#### جواب:

عنایت نامه مورخه اساجولائی مجھے بروقت ال گیا تھا، کین اس وقت سے اب تک مسلسل الی مصروفیت رہی کہ جواب لکھنے کی مہلت نمل سکی ۔ اس تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں۔

آپ نے جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے ان کے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر اصل مسکے کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش فرما ئیں ۔ اصل مسکہ ہیہے کہ '' الراؤ''جس کو آن نے حرام کیا ہے اس کی حقیقت یابالفاظ دیگر علت حرمت کیا ہے؟ آیا یہ کہ ایک شخص اپنے دیے ہوئے مال (راس المال) سے زیادہ وصول کرے، یا یہ کہ وہ دوسرے شخص کی حاجت مندی سے ناجائز فائدہ اٹھائے؟ میں پہلی چیز کواس کی حقیقت اور علت حرمت کہتا ہوں اور اس کے دلائل مختصر آ یہ ہیں:

(۱) قرآن جس چیز کوحرام کررہا ہے اس کے لیے وہ مطلق لفظ الر پلا استعال کرتا ہے، جس کا مفہوم لغت عرب میں مجرد زیادتی ہے ۔ جاجت مند سے زیادہ لینا اس لفظ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ غیر حاجت مند کوقرض دے کر، یابار آوراغراض کے لیے قرض دے کرزیادہ واپس لیا جائے تب بھی لغت کے اعتبار سے اس زیادتی پرالرباہی کا اطلاق ہوگا۔ واپس لیا جائے تب بھی لغت کے اعتبار سے اس زیادتی پرالرباہی کا اطلاق ہوگا۔ (۲) قرآن خوداس الراہ کوکسی ایسی قید سے مقید نہیں کرتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہوکہ

وہ اس ر لوکوترام کرنا چاہتا ہے جو کسی حاجت مند کو قرض دے کر وصول کیا جائے اور اس ر لوکو تھم حرمت سے خارج کرنا چاہتا ہے جوغیر حاجت مند لوگوں سے یابار آور اغراض کے لیے قرض دے کرکار وباری لوگوں سے وصول کیا جائے۔

(٣) اہل عرب قرض پر منافع لینے اور بیٹے پر منافع لینے کو یکسال سیجھتے تھے، چنا نچہ ان کا قول تھا کہ اِنَّمَا الْبَیْعُ مِشُلُ الرّبوٰ قرآن نے ان دونوں قتم کے منافعوں میں فرق کرکے واضح کر دیا کہ بیٹے کا منافع حلال اور قرض کا منافع حرام ہے: اَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوٰ واس سے یہ بات صاف ہوگئ کہ نفع کمانے کے لیے بی اور شرکت فی البیع کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے گرفرض کی شکل میں روپیرلگا کرفائدہ کمانے کا دروازہ بندہے۔

(۴) قرآن نے لکم رَءُوسُ اَمُوَالِکُمُ کہہ کراس بات کی وضاحت بھی کردی کہ قرض دینے والاصرف اتناہی واپس لینے کاحق دارہے جتنااس نے دیا ہے۔اس سے زائد لینے کاحق دارنہیں ہے۔ یہاں بھی کوئی اشارہ اس امرکی طرف نہیں ہے کہ جس شخص کو بارآ وراغراض کے لیے راس المال دیا گیا ہواس سے اصل پر کچھزا کد لینے کاحق دائن کو حاصل ہوتا ہے۔

(۵) لغت اور قر آن کے بعد تیسرااہم ترین ماخذ سنت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا منشامعلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علت عکم مجروزیادتی کو قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس زیادتی کو جو کسی حاجت مند سے وصول کی جائے۔

حدیث میں بیصراحت ہے کہ کُلُّ قَرُضِ جَرَّمَنُفَعَةً فَهُوَ وَجُهٌ مِّنُ وُّجُوْهِ الرِّبِوْ۔ (بیمی ) اور کُلُّ قَرُضِ جرَّبِهٖ نَفُعًا فَهُوَ دِبُو۔ (مندعارث بن اسامہ) لیمی '' ہروہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے ریو ہے''()

(۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس رابو کی حرمت پراکتفائہیں فر مایا جوقرض کی صورت میں لبیاجا تا ہے بلکہ دست بدست لین دین کی صورت میں بھی ایک ہی جنس کی اشیاء کے درمیان تفاضل کا معاملہ کرنا حرام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں حاجت مندی کا کوئی سوال نہیں ہے اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا جومنشا سمجھا تھا وہ (۱) بعض لوگ اس حدیث کی صحت پراس دلیل سے کلام کرتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن جواصول اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے تمام فقہا، امت نے بالا تفاق شلیم کیا ہے۔ یہ قبول عام حدیث کے مضمون کوقوی کر دیتا ہے خواہ موایت کے اعتبارے اس کی سند ضعیف ہو۔

لامحاله یہی تھا کہ زیادہ ستانی کواللہ حرام کرنا چاہتا ہے اسی کے رجحانات کوختم کرنے کے لیے حضور صلی الله علیه وسلم نے قرض کےعلاوہ دست بدست لین دین میں بھی زیادہ ستانی ہے منع فرمادیا۔ (٤) امت كتمام فقهان بالاتفاق الرجكم كامنشا يهي سمجها ب كقرض كمعامل میں اصل سے زائد جو کچھ بھی لیا جائے وہ حرام ہے، قطع نظر اس سے کہ قرض لینے والا اپنی شخصی حاجات کے لیے قرض لے، یاکسی نفع آور کام میں لگانے کے لیے هو فی الشرع الزیادة على اصل المال من غير عقد تبايع (نهايه ابن اثير) يعني "شريعت كى اصطلاح مين رأو سے مراداصل مال سے زیادہ لینا ہے بغیراس کے کہ فریقین میں بیع کامعاملہ ہوا ہو۔''اس تعریف کے مطابق تمام فقہااس نفع کوحرام قرار دیتے ہیں جوقرض دے کر دائن مدیوں سے حاصل کرے۔ ان وجوہ کونظرا نداز کر کے آپ جس بنا پرحرمت راپو کوصرف ان قرضوں تک محد و در کھنا چاہتے ہیں جو حاجت مندلوگ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیں اور نفع بخش کاموں پرلگانے کے لیے جوقرض دیاجائے اس کے سود کواس حرمت سے مشنیٰ قرار دیتے ہیں۔وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے نز دیک عرب میں نزول قر آن کے وقت پہلی تشم کے معاملہ قرض کارواج تھااور دوسری قشم کے کاروبارقرض کارواج دنیامیں بہت بعد میں شروع ہوا لیکن آپ کی بیرائے اس وقت تک قبول نہیں کی جاسکتی جب تک آپ حسب ذیل سوالات کا واضح اوراطمینان بخش جواب نہ دیں۔ (۱) کیا اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسولؑ نے قرضوں کے درمیان نفع آور اورغیر نفع آور کا فرق کر کے صراحناً یا اشارہ حرمت ر او کو صرف دوسری قتم تک محد و داور پہلی قتم کو حرمت کے تکم ہے مشتثیٰ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اس کا حوالہ ملنا جا ہے کیوں کہ حرمت کا حکم جس نے دیا ہے، مشثیٰ کرنے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے اوراس کے کسی اشارے کے بغیر ہم اورآ پ بطورخود حرام وحلال کا فیصلہ کر لینے کے مختار نہیں ہیں۔اس سلسلے میں غالبًا آپ بیاستدلال کریں گے کہ '' چونگہاس زمانے میں صرف غیرنفع آور قرضوں ہی پر سود لینے کارواج تھااس لیےاللہ تعالیٰ کے تھم تحریم کواسی ہے متعلق ما نا جائے گا۔''لیکن بیراستدلال اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک بیہ بھی نہ فرض کرلیا جائے کہ انسانی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کاعلم بھی بس انہی معاملات تک محدودتھا جونزول قرآن کے دور میں رائج تھے اور انہیں کچھ پتہ نہتھا کہ آگے کیا کچھآنے والا ہے۔ نیزید کہ اسلام صرف ایک وقت خاص تک کے معاملات میں رہنمائی دینے والا ہے کوئی ازلی

وابدی رہنمانہیں ہے۔اگریہ مفروضہ آپ کے استدلال کی بنیاد میں کا منہیں کررہا ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ معاملات کی وہ صور تیں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تھیں جو بعد میں پیش آنے والی تھیں اور جب بیر آپ مان لیں گے تو آپ کوساتھ ہی ہی تشکیم کرنا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا منشافی الواقع غیر نفع آور قرضوں تک ہی تھم تح بم کومحد ودر کھنا ہوتا تو وہ ضرور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس منشا کو ظاہر فرما تا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس منشا کو اس حد تک کھول دیتے کہ تح بیم رابو کا تھم تمام اقسام قرض پر حاوی نہ ہوسکتا۔

(۲) دوسراسوال ہے ہے کہ آپ کے پاس اس کا کیا جُروت ہے کہ عرب میں صرف حاجت مندلوگ ہی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیا کرتے تھے اور کوئی شخص کا روبار میں ، یا کسی نفع بخش کا م میں لگانے کے لیے قرض نہ لیتا تھا؟ صرف ہے بات کہ دنیا میں نفع آور کا موں کے لیے قرض پر سر ماہیے جمع کرنے کا رواج عام بہت بعد میں شروع ہوا ہے ، اس بات کا فیصلہ کردینے کے لیے کافی دلیل نہیں ہے کہ پہلے کوئی شخص کا روبار کے آغاز میں یا کا روبار کے دور ان میں بھی کا روباری اغراض کے لیے قرض نہ لیا کرتا تھا۔ آپ ایک بہت اہم مسکلے کا فیصلہ کرنے میں ۔ اللہ تعالی کے ایک تھم سے کسی چیز کوشنٹی کرنا کوئی ملکی بات نہیں ہے ۔ اس کے لیے بیٹے ہیں ۔ اللہ تعالی کے ایک تھم سے کسی چیز کوشنٹی کرنا کوئی ملکی بات نہیں ہے ۔ اس کے لیے نہیں ہوات سے زیادہ وزنی دلیل لانی چا ہے جو آپ پیش کرر ہے ہیں ۔ بیٹ بوت لانا ہمارے ذمہ شہیں ہے کہ عرب میں لوگ اس وقت کا روباری اغراض کے لیے بھی قرض لیا کرتے تھے، بلکہ ہی شہوت آپ کے ذمہ ہے کہ ان اغراض کے لیے کوئی شخص قرض نہ لیتا تھا۔ اس لیے کہ اسٹنا کا وعوی گئی ہوت آپ کے کہ اسٹنا کا وعوی گئی ہوت آپ کرر ہے ہیں اور اس کی بنا آپ نے خدا اور رسول کے کسی اشار بے یا تھر تکے پہلیں رکھی ہے کہ عرب میں اس وقت الراو کا اطلاق صرف ان قرضوں پر ہوتا تھا جو غیر نفع بخش اغراض کے لیے لیے جاتے تھے۔

اب میں مختصراً آپ کے پیش کردہ زکات کا جواب عرض کرتا ہوں۔

الرلو کامفہوم متعین کرنے اوراس کی علت حرمت معلوم کرنے میں ہماراانحصار صرف ان معاملات کی نوعیت پر ہی نہیں ہے جواس وقت عرب میں رائج تھے، بلکہ لغت، بیان قرآن، حدیث اور فقہائے امت کی توضیحات اس کے اصل مآخذ ہیں اوران کے ساتھ ایک مددگار چیزیہ بھی ہے کہ اس وقت جن معاملات پر رلو کا اطلاق ہوتا تھا ان میں قدر مشترک معلوم کی جائے۔

آپ فرماتے ہیں کہ اس میں قدر مشتر ک صرف اصل سے زائد ایک رقم لینا ہی نہ تھا بلکہ بیجی کہ بیر زائدرقم حاجت مندوں کی ذاتی ضروریات کے لیے قرض دے کروصول کی جاتی تھی لیکن اول تو اس کا عتبار علت حکم متخص کرنے میں اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ نہ قرآن نے اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہےاور نہسنت میں کوئی چیزالی ملتی ہے جس کی بنا پریپفرض کیا جائے کہ حاجت مندوں سے زائدرقم وصول کرناوجہ حرمت ہے۔ دوسرے ہم پیشلیم نہیں کرتے کہ اس وقت قرض کے معاملات صرف اسی نوعیت تک محدود تھے۔ جہاں تک عرب کے تجارتی معاملات کا تعلق ہے، ان کے بارے میں نہ پیتصریح ہمارے علم میں آئی ہے کہ وہ قرض کے سر مائے سے چلتے تھے اور نہ یہی تصريح ہم تک پینچی ہے کہان میں قرض کاعضر بالکل ہی شامل نہ ہوتا تھا۔اس لیے کسی ریکارڈ پر نہ ہم مدار بحث رکھ سکتے ہیں نہ آپ الیکن یہ بات تو عقل عام سے تعلق رکھتی ہے اور دنیا کے عام تجارتی معاملات کی سمجھ بو جھ رکھنے والا کو کی شخص بھی اس سے انکارنہیں کرسکتا کہ تجارت میں قرض کے سرمائے کوبطور بنیاد استعمال کرنے کا رواج جاہے بعد ہی میں شروع ہوا ہو، کیکن تا جروں کواینے کاروبار کے دوران میں ایک دوسرے سے بھی اورساہوکاروں سے بھی قرض لینے کی ضرورت پہلے بھی پیش آیا کرتی تھی۔اور چھوٹے تاجر بڑے تاجروں سے قرض پر مال پہلے بھی حاصل کیا کرتے تھے۔عرب کے متعلق ایبار یکارڈ اگر موجود نہ ہوتب بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کے متعلق تواپیا ریکارڈ نزول قرآن سے بینکٹروں سال بلکہ کئی ہزار برس پہلے کا بھی ملتا ہے اور تاریخی طور پر بیدوعوی نہیں کیا جاسکتا کہ پہلے زمانے میں تجارتی کاروبار قرض کے عضر سے بالکل خالی ہوا کرتا تھا(!)

آپ کا خیال ہے ہے کہ سود کے معاملات میں ضرر رساں صفت مشتر ک صرف ہے ہوسکتی ہے کہ حاجت مندوں کی شخصی ضروریات کے لیے قرض دے کران سے ظالمانہ شرح سود طے کی جائے لیکن ہمارے نزدیک صرف یہی ایک ضرر رساں صفت اس میں نہیں ہے ۔ بیصفت بھی ضرر رساں ہے کہ ایک شخص یا ادارہ صرف رو بیید دے کراپنے لیے ایک متعین منافع کی ضانت حاصل کرے اور وہ سب لوگ جواس روپے کے ذریعہ سے اپنی محنت، قابلیت اور دماغ سوزی کرکے منافع حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کے لیے متعین منافع تو در کنار خود منافع تک کی کوئی

لے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوضمیم نمبر(۲)

صفانت نہ ہو، قرآن مجید جو قاعدہ تجویز کرتا ہے وہ بیہے کہ قرض کی صورت میں کسی کو مال دوتو تم اصل سے زائد کچھ لینے کے حق دارنہیں ہواور کتے ، لینی تجارت کا منافع حاصل کرنا چا ہوتو پھر سیدھی طرح یا تو خود براہ راست تجارت کرو، یا پھر تجارت میں شریک بن جاؤ۔قرآن کے اسی منشاء کو سجھ کراسلام میں مضاربت کو جائز اور سودی قرض کو نا جائز قرار دیا گیا ہے۔

ذُرُوُا اَمَا بَقِي مِنَ الرِّبو سے آپ نے جواسدلال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صاسی زمانے کے لیے ایک وقتی تھم نہ تھا بلکہ قر آن کے دوسرے احکام کی طرح ایک ابدی تھم تھا۔ جب اور جہاں بھی کوئی آ دمی ایمان لائے وہ اس تھم کا مخاطب ہے۔ اسے اگر کسی سے اپنے دیے ہوئے وہ سی توض پر سود لینا ہوتو اس کا مطالبہ چھوڑ نا ہوگا اور صرف اپنے دیے ہوئے راس المال کی واپسی پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ علاوہ بریں اس آ بیت سے آپ کا استدلال اس دعوے پر ببنی ہے کہ اس وقت کی اقسام قرض کا روباری نوعیت کے سود سے خالی تھیں یہ دعو کی خود محتاج ثبوت ہے۔ اسے دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔ جن اقسام قرض کا آپ بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ یہ صرف ذاتی نوعیت کے قرض ہی ہوسکتے تھے ،خود ان میں یہ احتمال موجود ہے کہ ایک چھوٹا تا جرکسی بڑے تا جر سے قرض پر مال لے کر جاتا ہواور بڑا تا جراس پر اصل قیمت کے علاوہ سود بھی عائد کر تا ہو، پھر جب وہ مدت مقررہ کے اندر پوری قیمت ادانہ کرتا ہوتو وہ مزید مہلت دے کر سود میں اور اضافہ کر دیتا ہو۔ اس طرح سود کے بقایا بھی تو تھم ذُرُوُ اَمَا بَقِی مِنَ الرِّبوٰ کی زدمیں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اس طرح سود کے بقایا بھی تو تھم ذُرُوُ اَمَا بَقِی مِنَ الرِّبوٰ کی زدمیں آ جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہوتے تھے۔

میر \_ نزدیک اگر تجارتی سود کو حکم ر لو کے تحت لانے یا نہ لانے کی بنامحض گمان ہی ہو (اگر چہوا قعہ بنہ بیں ہے) تب بھی گمان پرایک امکانی حرام کو حلال کردینااس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اسے حرام مان کراس سے اجتناب کیا جائے۔ حدیث کا بی تھم صاف ہے کہ دعوا الربو و الربیه "سود کو بھی چھوڑ واور اس چیز کو بھی جس میں سود کا شک ہو۔' یہ بات میں برسیل تنزل محض آپ کی اس بات کے جواب میں کہ در ہا ہوں کہ تجارتی سود کو حرام قرار دینے کی بنیا و محض گمان ہے۔ ورنہ مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے بلکے قرآن اور سنت کے تکمات ہیں۔

مجھے اس بات کی مسرت ہے کہ آپ نے خودا پنے پراویڈنٹ فنڈ کے سود کے معاملہ میں میرا مشورہ قبول فرمالیا ہے۔ آپ سے توقع یہی ہے کہ کم از کم اپنی ذات کوتو مال مشکوک کے فائدے سے محفوظ کھیں گے۔خداکرے کہ آپ دوسروں کی کیے اسے حلال کرنے کی فکر بھی چھوڑ دیں اور مالیات کے مسائل پر جو تجربہ وبصیرت آپ کو حاصل ہے اسے ایک غیر سودی نظام مالیات مرتب کرنے میں استعال کریں۔

آپ کے آخری سوال کا جواب ہے ہے کہ میں نے اثم کا ترجمہ نفع کے تقابل کی وجہ سے
گناہ کے بجائے نقصان کیا ہے۔ ویسے بیزبان کے اعتبار سے غلط بھی نہیں ہے کیونکہ اثم کے اصل
معنی خیر مطلوب کو پہنچنے میں قاصر رہ جانے کے ہیں۔ اسی معنی کے لحاظ سے عرب کہتے ہیں، اثبہت
الناقة، یعنی او مٹنی سست رفتار ہے، جو تیز رفتاری اس سے مطلوب ہے اس میں کوتا ہی برتی ہے۔
(ترجمان القرآن محرم ، صفر ۷۷ ساھ اکتو برنو مبر ۱۹۵۷ء)

## ضميمةنمبرا

# ادارهٔ ثقافت اسلامیه کاسوال نامه اوراس کاجواب

(۱۹۲۰ء کے اواکل میں ادارۂ ثقافت اسلامیدلا ہورنے ایک مجلس ندا کرہ منعقد کی تھی، جس میں سود کے متعلق چندا ہم سوالات زیر بحث لائے گئے تھے۔اس غرض کے لیے ادارہ نے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا جوزیر بحث مسائل پرشتمل تھا۔ بیسوال نامہ اوراس کا جو جواب مصنف نے دیا تھاوہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔)

### سوال نامه

- (۱) عرب میں پیغیبراسلام صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں قرضه لینے دینے کی شکل کماتھی؟
  - (۲) لفظ'' ربالا'' کے معنی
  - (٣) "ربو''اوررنج''میں فرق۔
- (۴) را بین قرض دینے والا شرا نظمقرر کرتا ہے اور بنک انٹرسٹ میں قرض لینے والا پیش کرتا ہے۔
- (۵) بیج سلم اور کمرشل انٹرسٹ میں کیافرق ہے۔ایک شخص ایک بھینس جوروزانہ دس سیر دودھ دیت ہے، دوسرے کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اس کے دودھ میں سے پانچ سیر ہمیں دے دیا کرو۔ یہ جائز ہے تو پھراس میں اور منافع پر روپیة قرض دینے میں کیافرق ہے؟

(۱) ہم جنس کا تبادلہ ہم جنس سے تفاضل کے ساتھ کیوں ناجائز ہے جبکہ غیر ہم جنس کے ساتھ کیوں ناجائز ہے جبکہ غیر ہم جنس کے ساتھ تفاضل جائز ہے؟

(2) تجارت میں طرفین کی رضا مندی لازمی ہے یانہیں؟ بعض کے نزد یک تراضی طرفین کی عدم موجودگی ہی راپو کو پیدا کرتی ہے۔ نقصان کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔
کیاحرمت راپو کی یہی بنیادتھی کہ اس میں ایک پارٹی برظلم ہوتا ہے؟ کمرشل انٹرسٹ میں کسی پارٹی پرجھی ظلم نہیں ہوتا ۔ اگر یہ درست ہے کہ کسی پارٹی پرجھی ظلم نہیں ہوتا تو بنک انٹرسٹ راپو کے تحت کیسے آسکتا ہے؟

(۱) سنعتی ادارول کے معمولی حصے

(ب) ان کے رجیجی ھے

(ج) بنكون كافكسدُ دُيبازت

(د) بنکوں سے لیٹرآف کریڈٹ کھولنا،اس کے مختلف پہلو،اگر لیٹرآف کریڈٹ کی بنا پر تجارت کے لیے قرض لینا نا جائز ہے تواس کے لیے جائز کیاصورت ہوگی جس سے نظام حیات میں خلال نہ پڑے؟

(ھ) ہاؤس بلڈنگ، فنانس کار پوریشن اورانڈسٹریل فنانس کار پوریش (و) گورنمنٹ کے قرضے(ا)اپنے ملک سے(۲)غیرملکوں سے۔اگر بیہ

تمام قرضے ناجائز ہیں تو پھر گور نمنٹ کی مشینری چلانے کے لیے کیا تجاویز ہو عتی ہیں۔

### جواب

پہلاسوال

پہلے سوال میں دراصل تنقیح طلب اموریہ ہیں:

(۱) نزول قرآن کے زمانے میں تجارتی صنعتی ، زراعتی اور ریاسی اغراض کے لیے قرض کے لین دین کا دنیامیں عام رواج تھایانہیں؟

(٢) ان قرضون برسودلگایا جاتا تھایانہیں؟

(۳) اہل عرب میں یہ بات پوری طرح معروف تھی یانہیں کہان اغراض کے لیے بھی قرض کالین دین ہوتا ہے؟اور

(۴) اس نوعیت کے قرضوں پراصل سے زائد جو کچھوصول کیا جاتا تھا۔اس کے لیے راو ہی کی اصطلاح استعمال تھا۔ ہی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی یالغت عرب میں اس کے لیے کوئی دوسرالفظ مستعمل تھا۔ ان تقیحات پر کلام کرنے سے پہلے ہمیں قبل اسلام کے عرب کی معاشی تاریخ اور ہیرونی دنیا سے اس کے تعلقات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے تا کہ بیغلط فہمی نہ رہے کہ عرب دنیا سے الگ تھلک پڑا ہوا ایک ملک تھا۔ جس کے باشندے اپنی وادیوں اور صحراؤں سے باہر کی دنیا کو پچھ نہ جانتے تھے۔

زمانہ قدیم کی تاریخ ہےمتعلق جوموادآج دنیامیں موجود ہے،اس سے بیات پوری طرح ثابت ہے کہ اس زمانے میں چین ، ہندوستان اور دوسرے مشرقی ممالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجارت بھی مصر، شام ، ایشیائے کو چک ، بیونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ سب عرب کے واسطے سے ہوتی تھی۔اس تجارت کے تین بڑے راستے تھے۔ایک ایران سے خشكى كاراسته جوعراق اورشام ہوتا ہوا جاتا تھا۔ دوسراخلیج فارس کا بحری راستہ جس ہے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی سواحل براتر تا اور دومته الجند ل یا تد مر (PALMYRA) ہوتا ہوا آ گے جاتا تھا۔ تیسرابح ہندکاراستہ جس ہے آنے جانے والے تمام اموال تجارت حضرموت اور یمن سے گزرتے تھے۔ پیتیوں راستے وہ تھے جن برعرب آباد تھے۔عرب خود بھی ایک طرف سے مال خرید کرلے جاتے اور دوسری طرف اسے فروخت کرتے تھے حمل فقل کا کاروبار (CARRYING TRADE) بھی کرتے تھےاورا پنے علاقے سے گزرنے والے قافلوں سے بھاری ٹیکس لے کراٹھیں بحفاظت گزارنے کا ذمہ بھی لیتے تھے۔ان متنوں صورتوں سے ہمیشہ بین الاقوا می تجارت کے ساتھ ان کا گہراتعلق رہا۔ ۲۷۰۰ برس قبل مسے ہے یمن اور مصر کے تجارتی تعلقات کا صاف ثبوت ملتا ہے۔ • • ٤ ا برس قبل مسے میں بنی اساعیل کے تجارتی قافلوں کی سرگرمیوں پرتوراۃ شہادت دیتی ہے۔ شالی حجاز میں مدین (مدیان) اورودان (DEDAN) کی تجارت ڈیڑھ ہزار برس قبل مسیح اوراس کے بعد كئ صدى تك چلتى نظراتى ہے۔حضرت سليمان وداؤدعليجاالسلام كے زمانے (ايك ہزارسال قبل سے) سے يمن كے سبائى قبائل اوران كے بعد حميرى قبيلے ابتدائي مسجى صديوں تك مسلسل تجارتى نقل وحركت کرتے رہے ہیں۔ میں علیہ السلام سے لگ بھگ زمانے میں فلسطین کے یہودی عرب آکریٹرب، خیبر، وادی القری (موجودہ العلاء)، تیاء اور تہوک میں آباد ہوئے اور ان کے دائمی تعلقات، نہ ہی اور خیبر، وادی القری اور تجارتی بھی ، شام وفلسطین اور مصر کے یہود یوں کے ساتھ برقر اررہے۔ عرب میں شام اور مصر سے غلہ اور شراب در آمد کرنے کا کام زیادہ تریبی یہودی کرتے تھے۔ پانچویں صدی سے قریش نے عرب کی بیرونی تجارت میں غالب حصہ لینا شروع کیا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک ایک طرف یمن اور جبش سے ، دوسری طرف عراق سے اور تیسری طرف مصروشام سے عہد تک ایک طرف یمن اور جبش سے ، دوسری طرف عراق سے اور تیسری طرف مصروشام سے ان کے نہایت وسیع تجارتی تعلقات تھے۔ مشرقی عرب میں ایران کی جتنی تجارت یمن کے ساتھ سے گزان اور یمن جاتا تھا۔ صدیا برس کے ان وسیع تجارتی روابط کی موجودگی میں یہ فرض کرنا بالکل خلاف عقل ہے کہ بیرونی دنیا کے ان میں جو مالی معاملات اور کار دباری طریقے مروج تھے خلاف عقل ہے کہ بیرونی دنیا کے ان مما لک میں جو مالی معاملات اور کار دباری طریقے مروج تھے ان کی عرب کے لوگوں کو خبر نہ ہو۔

ان تجارتی تعلقات کے علاوہ سیاسی اور ثقافتی اعتبار سے بھی عرب کے لوگوں کا اپنے گردو پیش کی مہذب دنیا سے گہر ارابط تھا۔ چھٹی صدی قبل سے میں ثالی تجاز کے مقام تیا اور بابل کے بادشاہ نمیونیدوس ( NABONIDUS ) نے اپنا گر مائی دار السطنت بنایا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ بابل میں جو معاثی قوانین اور طریقے رائج تھان سے تجاز کے لوگ بے خبر رہ گئے ہوں۔ تیسری صدی قبل سے سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک پہلے پطرا ( RETRA ) کی بطی ریاست، پھر تدمر کی شامی ریاست، اور اس کے بعد حمرہ اور غسان کی عربی ریاستیں عراق سے مصر کے حدود تک اور تجاز و فجد کے حدود سے الجزیرہ اور شام کے حدود تک مسلسل قائم رہیں۔ ان ریاستوں کا ایک طرف یونان وروم سے اور دوسری طرف ایران سے نبیات گہراسیاسی ، تہذیبی اور معاثی تعلق رہا ہے۔ پھر نسلی رشتوں کی بنا پر اندرون عرب کے قبائل بھی ان کے ساتھ و سیج تعلقات رکھتے تھے۔ مدینہ کے انصار اور شام کے عہد میں خود آپ کے خاص شاع حضرت حسان بن ثابت غسانی امراء کے مائی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خود آپ کے خاص شاع حضرت حسان بن ثابت غسانی امراء کے اس آتے جاتے ہے۔ جبرہ کے امراء سے قریش والوں کا بہت میں جول تھا۔ حتی کے قریش کے لوگوں ہیں تو وہ رسم الخط آنھیں ملا جو بعد میں؟ نام سے مشہور ہیں بڑکھنا پڑھیا بھی انہی سے سیکھا اور جبرہ ہی سے وہ رسم الخط آنھیں ملا جو بعد میں؟ نام سے مشہور ہیں نے لکھنا پڑھیا بھی انہی سے سیکھا اور جبرہ ہی سے وہ رسم الخط آنھیں ملا جو بعد میں؟ نام سے مشہور

ہوا۔ کس طرح باور کیا جاسکتا ہے کہ ان تعلقات کے ہوتے بیلوگ بونان وروم اور مصروشام اور عراق وایران کے مالی ومعاشی معاملات سے بالکل ناواقف رہ گئے ہوں۔

مزید برآن عرب کے ہر حصے میں شیوخ ،اشراف اور بڑے بڑے تاجروں کے پاس روی ،
یونانی اورابرانی لونڈیوں اور غلاموں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ایران وروم کی لڑائیوں میں دونوں طرف کے جوجنگی قیدی غلام بنائے جاتے تھے، ان میں سے زائد از ضرورت تعداد کو کھلے بازار میس فروخت کردیا جاتا تھا اور عرب اس مال کی بڑی منڈیوں میں سے ایک تھا۔ ان غلاموں میں اچھے خاصے پڑھے لکھے مہذب لوگ بھی ہوتے تھے اور صنعت پیشہ اور تجارت پیشہ لوگ بھی۔ میں اچھے خاصے پڑھے لکھے مہذب لوگ بھی ہوتے تھے اور صنعت پیشہ اور تجارت پیشہ لوگ بھی۔ عرب کے شیوخ اور تجاران سب سے بہت کام لیتے تھے، مکہ، طاکف، بیڑب اور دوسر کے مرکز وں میں ان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور یہ کار گیروں کی حیثیت سے، یا تجارتی کارکنوں کی حیثیت سے، یا تجارتی کارکنوں کی حیثیت سے اپنے آتا وال کی قیمتی خدمات بجالاتے تھے۔ آخریہ س طرح ممکن تھا کہ اپنے ان مددگاروں کے ذریعہ سے سی عرب تاجر کے کان میں بھی یہ بات نہ پڑی ہو کہ گردوپیش کی دنیا میں مددگاروں کے ذریعہ سے سی عرب تاجر کے کان میں بھی یہ بات نہ پڑی ہو کہ گردوپیش کی دنیا میں مالی وکاروباری معاملات کے کیا طریقے رائے ہیں۔

اس کے ساتھ عرب کی معاشی تاریخ کا ایک اور پہلوبھی نگاہ میں رہنا چاہیے۔عرب کسی زمانے میں بھی نہ تو خوراک کے معاملے میں خود کفیل رہا ہے اور نہ وہاں الی صنعتوں کوفروغ نصیب ہواہے جن سے تمام ضرورت کے سامان ملک ہی میں فراہم ہوجاتے ہوں۔

اس ملک میں ہمیشہ اشیائے خور دنی بھی باہر سے درآ مدہوتی رہی ہیں اور ہرطرح کی مصنوعات بھی جتی کہ پہننے کے کپڑے تک زیادہ تر باہر سے آتے رہے ہیں۔ بی سلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے عہد میں یہ درآ مدی تجارت زیادہ تر دوگر وہوں کے ہاتھ میں تھی۔ایک قریش اور ثقیف، دوسرے یہود۔لیکن یہ لوگ مال درآ مد کر کے صرف تھوک فروشی ہی کرتے تھے۔اندرون ملک کی چھوٹی چھوٹی بھیوٹی بھیوٹی اور قبائل ٹھکا نول میں خردہ فروشی کرناان کا کام نہ تھا، نہ ہوسکتا تھا اور نہ قبائل اس بات کو بھی گوارا کر سکتے تھے کہ سارے تجارتی فائدے یہی لوگ لوٹ لے جائیں اور ان کے اپنے آدمیوں کو اس اجارہ داری میں گھنے کا کسی طرف سے راستہ نہ ملے۔اس لیے تھوک فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندرون ملک کے خردہ فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندرون ملک کے خردہ فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندرون ملک کے خردہ فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندرون ملک کے خردہ فروش کی حیثیت سے یہ لوگ اندرون ملک محتد بہ حصہ فروش تا جروں کے ہاتھ لاکھوں روپے کا مال فروخت کرتے تھے۔ اور اس کا ایک معتد بہ حصہ فروش تا جروں کے ہاتھ لاکھوں روپے کا مال فروخت کرتے تھے۔ اور اس کا ایک معتد بہ حصہ

ادھار فروخت ہوتا تھا۔ شاید دنیا میں تھوک فروش اور خور دہ فروش کے درمیان بھی اور کہیں خالص نقد لین دین کا طریقہ درائج نہیں رہاہے۔ اس لین دین میں ادھار بالکل ناگزیرہے، جس سے بھی مفر نہ تھا۔ اگرید وی کیا جائے کہ صرف عرب ہی میں اس وقت بیدلین دین بالکل نقد انقد کی شرط پر ہوتا تھا اور قرض کا اس میں کوئی دخل نہ تھا، تو عقلاً بھی بیرقابل قبول نہیں ہے اور تاریخی طور پر بھی بیغلط ہے، جیسا کہ میں آگے چل کر بتاؤں گا۔

اب میں ان تنقیحات کو لیتا ہوں جن کا ذکر میں نے آغاز میں کیا تھا۔

یہ امر کہ قدیم زمانے میں قرض صرف ذاتی و شخصی ضرور توں ہی کے لیے نہیں لیاجا تا بلکہ شجارتی منعتی اور زراعتی اغراض کے لیے بھی ، اس کا عام رواج تھا اور حکومتیں بھی اپنی ریاستی اغراض کے لیے قرض لیتی تھیں ، تاریخ سے بالکل ثابت ہے اور یہ دعویٰ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ پرانی و نیامیں قرض کالین وین صرف شخصی حاجتوں کے لیے ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ قرض پراصل سے زائد ایک طے شدہ مقدار مال لینے کا طریقہ شخصی اور کاروباری معاملات کے درمیان کسی قسم کا امتیاز کیے بغیر ہو تسم کے قرضوں کی صورت میں رائے تھا۔

انسائیکلوپیڈیابرٹانیکا (۱۹۴۲ء) کے مضمون (BANKS) میں بیان کیا گیا ہے کہ بابل اور مصر کے مندرصرف عبادت گاہ ہی نہ تھے بلکہ بینک بھی تھے۔ بابل کے آثار قدیمہ میں جوگل تختیاں (CLAY TABLETS) ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ زمیندا رفصل سے پہلے اپنی زرعی ضروریات کے لیے مندروں سے قرض لیتے تھے اور فصل کا شنے کے بعد مع سودیہ قرض ادا کرتے تھے۔ یہ ساہوکاری نظام دو ہزار برس قبل سے میں پایا جاتا تھا۔ چھٹی صدی قبل سے کے لگ بھگ زمانے میں پایا جاتا تھا۔ چھٹی صدی قبل سے کے لگ بھگ زمانے میں پرائیویٹ بینک بھی بابل میں کام کرتے یائے جاتے ہیں۔

ن میں بابل کے (IGIBI BANK) کا وجود ملتا ہے جوز مینداروں کوزر عی اغراض ان القالہ کے کہ تقالہ کے القالہ کے لیے قرض دیتا تھا۔ نیز یہ بینک لوگوں کے ڈپازٹ اپنے پاس رکھ کران پر سودادا بھی کرتا تھا۔ یا در ہے کہ یہ وہی زمانہ تھاجب شالی حجاز کا شہر تیاء بابل کی سلطنت کا گرمائی دارالسلطنت تھا۔ یا در ہے کہ یہ وہی زمانٹ اپنی کتاب (ASTORY CIVILIZATION) میں بابل کے متعلق لکھتا ہے:

'' ملک میں ازروئے قانون ۲۰ فی صدی نقد روپے کے قرضوں پر اور ۳۳ فی صدی سالانہ اجناس کی صورت میں قرضوں پر سود مقررتھا۔ بعض طاقت ورخاندان نسلاً بعد نسلِ

ساہوکارے کا کام کرتے اور صنعت پیشہ لوگوں کوسود پر قرضے دیتے تھے۔ان کے علاوہ مندروں کے پروہت فصلوں کی تیاری کے لیے زمینداروں کو قرض دیا کرتے تھے۔'' اس سلسلے میں آگے چل کریہی مصنف لکھتا ہے:

"ایک وبای طرح پھیلی ہوئی سودخواری وہ قیمت تھی جوہماری صنعت کی طرح بابل کی صنعت بھی ادا صنعت بھی ایک پیچیدہ نظام قرض کے ذریعہ سے سیراب ہونے کے بدلہ میں ادا کررہی تھیں ۔بابل کا تدن اصلاً ایک تجارتی تدن تھا۔ جتنی دستاویزیں بھی اس کے آثار سے اس زمانے میں برآمد ہوئی ہیں وہ زیادہ تر کاروباری نوعیت کی ہیں۔ فروخت ،قرضے، شھیکے،شراکت ،دلالی ،مبادلہ ،اقرار نامے، تمسکات اور اسی طرح کے دوسرے امور۔ '(۱)

اسیر یا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی ۔ ساتویں صدی قبل مسے میں سینا کریب کے زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے دل ڈورانٹ لکھتا ہے:

"صنعت اور تجارت کوایک حد تک نجی کاروبار کرنے والے ساہوکار سر مایی فراہم کرکے دیتے اوران قرضوں پر ۲۵ فی صدی سالانہ سودوصول کرتے تھے۔"(۲)

یونان کے متعلق انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کے مضمون (BANKS) میں بیان کیا گیا ہے کہ چوشی صدی قبل میں جان کیا گیا ہے کہ چوشی صدی قبل میں جو ہاں بینک کاری کے باقاعدہ نظام کا ثبوت ماتا ہے۔اس نظام میں ایک قشم کے بینک وہ تھے جولوگوں کے مال بطور امانت اپنے پاس رکھتے تھے اور اس پر سود دیتے تھے۔

دل ڈورانٹ لکھتا ہے کہ پانچویں صدی قبل مسے میں ڈلفی کا اپالومندرتمام یونانی دنیا کا بین الاقوامی بینک تھا۔ اس سے اشخاص کوبھی اور ریاستوں کوبھی معتدل شرح سود پر قرضے حاصل ہوتے تھے۔ اسی طرح پرائیویٹ صراف ۱۲ سے • سانی صدی تک شرح سود پر تاجروں کوقر ضے دیتے تھے۔ یونانیوں نے بیطریقے مشرق قریب (بابل ومصراور شام) سے سیکھے اور بعد میں روم نے ان طریقوں کو یونان سے سیکھا ۔ پانچویں صدی کے آخر میں بعض بڑے برٹے پرائیویٹ بینک بینان میں قائم ہو چکے تھے۔ انہی کے ذریعہ سے اسے سیکھارت پھیلی شروع ہوئی (۳) یونان میں قائم ہو چکے تھے۔ انہی کے ذریعہ سے اسے سیکھا ہے کہ:

د دوسری صدی قبل میچ میں روم کی بینک کاری پورے و ج برتھی۔ '' دوسری صدی قبل میچ میں روم کی بینک کاری پورے عروج برتھی۔

<sup>(</sup>۱) جلداول ۲۹ (۲) جلداول ۲۷۳ (۳) جلداول ۲۲۲،۹۳

ساہ وکارلوگوں کے ڈپازٹ رکھتے تھے اوران پر سوداداکرتے تھے۔ قرض لیتے بھی تھے اور دیے بھی تھے اور دیے بھی تھے اور دیے بھی تھے اور دوسروں کا بھی لگواتے تھے (۱) پہلی صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے ہر جھے میں بینک قائم ہو چکے تھے۔ بینک کاری کے دوسرے کا موں کے ساتھ بیلوگوں کے ڈپازٹ رکھ کر سود دیتے اور آگے روپیة قرض دے کر سود وصول کرتے تھے۔ بیکار وبارزیادہ تر یونا نیوں اور شامیوں کے ہاتھ میں تھا۔ گال (GALL) میں تو شامی اور ساہوکار، دونوں ہم معنی لفظ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں سرکاری خزانہ بھی زمینداروں کو قصل کی کفالت پر سودی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے زمانے میں شرح سود ہم فی صدی تک گرگئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد شرح افی صدی تک گرگئی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد شرح افی صدی تک چڑھگئی۔

اسی پہلی صدی عیسوی کے متعلق بیرن (BARON ) اپنی کتاب ARELIGIOUS)

AND SOCIAL HISTORY OF THE JEWS) میں بیان کرتا ہے کہ اسکندر بیے یہودی بینکرز
السگزینڈر اور ڈیمسٹریوس نے یہود بیے کے بادشاہ اگر یپااول کودولا کھ درہم (تقریباً ۳۰ ہزار ڈالر)

ت منہ سے (۲)

نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کے زمانے میں قیصر روم جسٹینین نے (جس کی وفات آنخضرت کی پیدائش سے صرف پانچ برس قبل ہوئی تھی ) تمام بیرنطینی سلطنت میں از روئ قانون زمینداروں اور کا شتکاروں کے قرضوں پر ۴ فی صدی شخص قرضوں پر ۴ فی صدی ، تجارتی اور صنعتی قرضوں پر ۸ فی صدی اور بحری تجارت کے قرضے پر ۱۲ فی صدی شرح سود مقرر کی تھی ۔ یہ قانون جسٹینسین کے بعد بھی ایک مدت تک بیزنطینی سلطنت میں رائج رہا۔

یہ بات فراموش نہ کرنی چاہیے کہ جس بیزنطینی سلطنت میں سود کا یہ قانون رائج تھااس کی سرحدین شالی حجاز سے ملی ہوئی تھیں شام ،فلسطین اور مصر کے تمام علاقے اس کے زیز نگیں تھے۔ قریش کے تاجران علاقوں کی منڈیوں میں پہیم آمد ورفت رکھتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچین سے آغاز نبوت تک مسلسل تجارتی قافلوں کے ساتھ ان منڈیوں میں جاتے رہتے تھے۔ آخریہ بات کیسے فرض کی جاسکتی ہے کہ قریش کے ان تاجروں کو اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

<sup>(</sup>۱) جلد سوم ص ۸۸ (۲) جلد سوم ، ص ۳۳ ، استار (۳) بیرن جلد اول ص ۲۹۱ (۴) ول دورانٹ جلد چهارم ، ص ۲۰ ۲ ، ۳۳ ۲ ، ۱۲ گین ، زوال وسقوط دولت روم ، ۲۶ – ص ۲۷

ان بازاروں میں کاروبار کرتے ہوئے بھی یہ پنہ نہ چلا کہ بیزنطینی سلطنت میں تجارت ،صنعت اورزراعت کی اغراض کے لیے بھی قرض کے لین دین کارواج ہےاوراس پرازروئے قانون سود کی شرحیں مقرر ہیں۔ کی شرحیں مقرر ہیں۔

عین زمانهٔ نبوت میں روم اور ایران کے درمیان وہ زبردست لڑائی ہورہی تھی جس کاذکر قرآن مجید کی سورۂ روم میں کیا گیا ہے ۔اس لڑائی میں جب ہرقل نے خسرویرویز کے مقابلے پر ہجومی جنگ کا آغاز کیا،اس وقت اپنی جنگی ضروریات کے لیےاسے کلیساؤں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض لینی پڑی تھی۔ اب کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ جس عظیم الثان لڑائی نے عراق سےمصرتک عرب کے سارے بالائی حصے کونہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔جس میں ایران کی زبر دست فتوحات کے ہرطرف چرجے ہور ہے تھے اور جس میں سلطنت روم کے گرتے ہوئے قصر کو بچانے کے بعداب قیصرنے رہا کی خسر و کے مقابلے یروہ جرت انگیز پیش قدمی کی تھی جوساسانی دارالسلطنت ، مدائن کی تباہی برجا کرختم ہوئی ، اس لڑائی کا بیدوا قعہ عرب کے لوگوں سے بالکل پوشیدہ رہ گیا ہوگا کہ قیصر نے اپنی اس پیش قدمی کے لیے سر ماریکلیساؤں سے سود پر حاصل کیا ہے۔ مجوسیوں سے عیسائیت کو بچانے اور بیت المقدس ہی کونہیں مقدس صلیب کوبھی مشرکین کے قبضہ سے نکالنے کے لیے جنگ کی جائے اور کلیسا کے یا دری اس کارخیر کے لیےسود پر قرض دیں۔ بیہ عجیب وغریب واقعه آخران لوگول کے علم میں آنے سے کیسے کی سکتا تھا جن کی نگاہیں دنیا کی ان دوعظیم ترین سلطنوں کی جنگ کے نتیج ریگی ہوئی تھیں؟ خصوصاً قریش اس سے کیسے ناواقف ہو سکتے تھے جبکہ سورۂ روم کے نازل ہونے پراسی جنگ روم وایران کےمعاملے میں حضرت ابو بکڑ ٹ اورسر داران قریش کے درمیان با قاعدہ شرط لگ چکی تھی؟

یہاں تک جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اہل عرب

<sup>(</sup>۱) حجاز سے قریش کے جوقا فلے تجارت کے لیے فلسطین وشام جاتے تھان کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر ابوسفیان کی قیادت میں جوقا فلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جار ہا تھااس میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے۔ ظاہر ہے کہ اسے کہ جات بڑے قافل کو لے کرجولوگ گئے ہوں گے ان کی تعداد دوڈھائی ہزار سے کیا کم ہوگی۔ اب کیا سے تصور کیا جاسکتا ہے کہ جہاں اتن بڑی تعداد میں ایک شہر کے تا جرکسی دوسرے ملک کوجاتے ہوں وہاں کے باشندے اس بات سے بالکل بے خبرر ہے تھے کہ اس دوسرے ملک میں مالی معاملات کے کیا طریقے رائج ہیں۔

CAMBRIDGE ECONOMIC HISTORY OF EUROPE, (r)
VOL.2 P-90. DIBBON DEC LINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE V-2-P-791

کے نہایت قریبی تعلقات مشرق اوسط کی معاثی وتدنی اورسیاسی زندگی کے ساتھ قدیم ترین زمانے سے وابستہ رہے ہیں اور اس خطہ زمین میں ڈھائی ہزار سال سے تجارتی صنعتی ، زراعتی اور ریاستی اغراض کے قرض کے لین دین اور اس پر سود وصول کرنے کا رواج رہا ہے اور اہل عرب کا اس رواج عام سے بے خبر اور غیر متاثر رہنا قطعاً قابل تصور نہیں ہے۔

ابخود عرب کے مالی معاملات کودیکھیے جونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے۔ میں اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے۔ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ عرب کی ضروریات کے لیے غلہ اور شراب زیادہ تر یہودی در آمد کرتے تھے اور باقی دوسرا سامان زیادہ تر مکہ اور طاکف کے تاجر بیرونی علاقوں سے لاتے تھے۔ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ قریش اور ثقیف اور یہود کا یہ سارا کا روبار تھوک فروشوں سے مال خرید کرلے جایا ملک میں خردہ فروشوں سے مال خرید کرلے جایا کرتے تھے۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تھوک فروشوں اور خردہ فروشوں کے درمیان بالکل نقد انقد کی شرط پرکاروبارد نیا میں بھی نہیں دہا ہے اور عرب میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ذرااان روایات کو ملاحظہ فرمائے جو آیت را یوکی تفسیر میں عہد رسالت سے قریب زمانے کے مفسرین سے منقول کو ملاحظہ فرمائے جو آیت را یوکی تفسیر میں عہد رسالت سے قریب زمانے کے مفسرین سے منقول ہوگی ہیں۔ ضحاک ذَرُوٰ ا مَا اَبْقِی مِنَ الرِّبوٰ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں:

كَانَ رَبًّا يتبايعون به في الجاهلية (١)

'' یہوہ سودتھا جس کے ساتھ جاہلیت میں لوگ خرید وفروخت کرتے تھے۔'' قیادہ کہتے ہیں:

ان ربااهل الجاهلية يبيع الرّجل البيع الى اجل مسمى فاذاحل اللبع الى اجل مسمى فاذاحل اللجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده واخرعنه والمرائع والمرائع والمرائع من الله عالم والمرائع والمرائع

### سُدِّى كَهْمَةِ بِين:

(۱) ابن جریر، ج سم شما ک (۲) ابن جریر، ش ۱۷ (۳) ان الفاظ سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ابتدائی مہلت جو قیت کی ادائیگی کے لیے دی جاتی تھی اس پرکوئی سوز نہیں لگایا جاتا تھا۔ البتہ جب اس مہلت کے خاتمہ تک قیمت ادانہ ہوئی تب مزید مہلت سودلگا کر دی جاتی تھی۔ (بقیہ الگے صفحہ پر) نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيره كانا شريكين في الجاهلية سلقاً في الربا الى اناس من ثقيف من بني عمر وفجاء الاسلام ولهما اموال عظيمة في الربا<sup>(1)</sup>

" آیت وَ ذَرُو اُ اَمَابَقِی مِنَ الرِّبَاعباس بن عبدالمطلب اور بنی المغیر ہ کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں جاہلیت کے زمانے میں شریک تھے اور انھوں نے تقیف کے بنی عمرومیں لوگوں کوسودی قرض پر مال دے رکھے تھے۔ جب اسلام آیا توان دونوں کا بڑاسر مایہ سود میں لگا ہوا تھا۔''

یہ سب روایات خردہ فروشوں کے ہاتھ ادھار پر مال فروخت کرنے اور اس پر سود لگانے کی خبر دیتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس تجارتی سود کے لیے بھی الرباکی اصطلاح ہی استعال ہوتی تھی،کوئی دوسرالفظ ایسانہ تھا جو تجارتی قرضوں کے لیے مستعمل ہواورالر باصرف ان قرضوں کے سود پر پاولا جاتا ہوجو خالص شخصی حاجات کے لیے حاصل کیے جاتے تھے۔

پھر بخاری میں سات مقامات پراورنسائی میں ایک مقام پر سیجے سندوں کے ساتھ بیہ روایت نقل ہوئی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے بیان فر مایا: نبی اسرائیل میں سے ایک شخص نے دوسر شخص سے تجارت کے لیے ایک ہزار دینار قرض لیے۔اور کہا کہ میر سے اور تیرے درمیان اللہ گواہ اور اللہ ہی کفیل ہے۔پھروہ بحری سفر پر چلاگیا وہاں جب وہ اپنے کاروبارسے فارغ ہوا تو

۔ (بقیہ گذشتہ صفحہ کا)اس طرح کی رعایت سودخوارمعاشرہ میں عموماً بڑے تاجر جھوٹے تاجروں کواپنامستقل گا مکب بنا کر رکھنے کے لیے دیا کرتے تھے۔فاقہ کش خریداروں کواپسی رعایت کہیں بھی نہیں دی حاتی۔

(۱) ائن جریہ ص:۱۷ (۲) بخاری، کتاب الاستقراض کتاب الاکوۃ (باب مایستی ج من البحر)، کتاب الشروط، کتاب الاستقراض کتاب اللفظ کتاب کا متحق کا متحق کا متحق کا میخوارت کے لیے کے الفاظ میں بیا گیا ہے جو قریب دو پیرُ ایڈوانس، کرنے کا ہم معنی کروایت میں قرض کے لیے اَسلَفَ یُسُلِفُ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے جو قریب قریب دو پیرُ ایڈوانس، کرنے کا ہم معنی ہوادر نیادہ تر تجارتی معاملات کے بارے میں بی استعال ہوتا ہے۔ پھر قرض بھی اس نے ایک ہزاردینار ( تقریباوں ہزار دو پیر آل وہ یہ کر ایک میں کتاب کوروکفی مرید کر آل میں کتاب کوروکفی مرید کر آل وہ یہ کر بھی اس نے ایک ہزاردینار کو اس خواہ کو کر تجوب کر کوداس کے پاس پہنچا۔ کیا اس سے پی ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ عیاثی کے لیے نہیں بلکہ تجوبارت کے لیے دو پیر کر گیا تھا؟

واپسی کے لیے اسے کوئی جہاز نہ ملا اور وہ مدت پوری ہوگئی،جس کی قرار داد کر کے اس نے قرض لیا تھا۔ آخراس نے یہ کیا کہ ایک کٹری کے اندر سوراخ کر کے ایک ہزار دیناراس میں رکھ دیے اور قرض خواہ کے نام ایک خط بھی لکھ کرساتھ رکھا اور سوراخ بند کر کے لکڑی سمندر میں چھوڑ دی اور اللہ سے دعا کی کہ میں نے تجھی کو گواہ اور گفیل بنا کر بیرقم اس شخص سے قرض کی تھی۔ اب تو ہی اسے اس تک پہنچا دے خدا کا کرنا یہ ہوا کہ قرض خواہ ایک روز اپنے ملک سے سمندر کے کنارے کھڑا تھا۔ یکا کیکڑی کا ایک ٹھا اس کے سامنے آکر رکا۔ اس نے لکڑی کواٹھا کر دیکھا تو قرض دار کا خط بھی اسے ملا اور ایک ہزار دینار بھی ال گئے۔ بعد میں جب یہ خض اپنے وطن واپس پہنچا تو ایک ہزار دینار لے کر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے دائن کے پاس گیا۔ مگر اس نے یہ کہ کر لینے سے ہزار دینار کے کر اپنا قرض ادا کرنے کے لیے دائن کے پاس گیا۔ مگر اس نے یہ کہ کر لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے میری رقم مل گئی ہے۔ یہ روایت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تجارت کے لیے قرض لینے کا تخیل اس وقت عربی میں غیر معروف نہ تھا۔

ابن ماج<sup>(۱)</sup>اورنسائی<sup>(۲)</sup>میں روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پرعبداللہ بن ربیعہ مخز ومی سے • ۳ یا • ۴ ہزار درہم قرض لیے تھے اور جنگ سے واپسی پریہ قرض آپ نے ادافر مایا۔ بیریاستی اغراض کے لیے قرض کی صرت کے مثال ہے۔

ایک دوست نے دواور واقعات کی طرف بھی مجھے توجہ دلائی ہے جس کے لیے میں ان کاشکر گزار ہوں۔ پہلا واقعہ ہند بنت عتبہ کا ہے کہاس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیت المال کا حیار ہزار روپیر (غالبًا درہم) تجارت کے لیے قرض حاصل کیا تھا۔"

دوسراواقعہ بھی حضرت عمرٌ ہی کے عہد کا ہے کہ حضرت ابوموی اشعریؓ (بھرہ کے گورز) نے بیت الممال کا روپیہ حضرت عمرؓ کے دوصا جبز ادوں ،عبداللّٰداور عبیداللّٰد کو تجارت کے لیے قرض دیا۔ مگر بعد میں حضرت عمرضی اللّٰدعنہ نے اس قرض کو قابل اعتر اض قرار دے کر اصل کے علاوہ پورے منافع کا بھی اپنے صاحبز ادوں سے مطالبہ کیا اور آخر کارلوگوں کے مشورے سے اس کو قرض کے بجائے قراض (مضاربت) قرار دے کر آ دھا منافع وصول کیا۔ (م)

یہ دونوں مثالیں زمانہ کہاہلیت سے بہت قریب کے دور کی ہیں ۔عرب میں ۹ ھ تک

ابواب التجارت: باب حسن القصاء (٢) كتاب البيوع باب الاستقراض

<sup>(</sup>٣) تاريخ طبري بسلسله واقعات ٣٣ وعنوان شيع من سيرة ممالم يمض ذكره

<sup>(</sup>٣) مؤطا كتاب القراض وباب سيرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه

سودی کاروبار چاتا رہاہے۔ یہ واقعات اس کی آخری بندش سے صرف دس بارہ سال بعد کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتن قلیل مدت میں تصورات نہیں بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ان واقعات سے یہ تیجہ ذکالا جاسکتا ہے کہ قرض پرسر مایہ لے کر تجارت کرنے کا تصورعہد جاہلیت میں موجود تھا (۱)

ربی یہ بات کہ اسلامی عہد کے موز مین اور محدثین و مفسرین نے شخصی حاجات اور سجارتی کاروباری قرضوں کا واضح طور پر الگ الگ کیوں ذکر نہ کیا، تو اس کا ظاہر سبب ہیہ ہے کہ ان کے ہاں قرض، خواہ جس فرض کے لیے بھی ہوقرض ہی سمجھا جاتا تھا اور اس پر سود کی حیثیت بھی ان کی نگاہ میں کیساں تھی۔ انھوں نے نہ اس تصریح کی کوئی خاص ضرورت محسوں کی کہ بھو کے مرتے ہوئے لوگ پیٹ بھرنے کے لیے قرض لیتے شھے اور نہ خاص طور پر اسی بات کو تفصیل سے بیان کرنا ضروری سمجھا کہ کاروبار کے لیے قرض لیا کرتے تھے۔ ان امور کی تفصیلات خال مال ہی کہ ہیں بین ملتی ہیں جن سے سمجھ صورت حال سمجھنے کے لیے عرب کے حالات کو اس وقت کی دنیا کے کہیں ملتی ہیں جن سے تھے صورت حال سمجھنے کے لیے عرب کے حالات کو اس وقت کی دنیا کے محبوعی حالات میں رکھ کرد کھنا ناگزیر ہے۔ مختلف قرضوں کے درمیان ان کی اغراض کے لحاظ محبوعی حالات متصد کے قرض پر اس کونا جائز ہور دوسرے مقصد کے قرض پر اس کونا جائز ہمیرانے کا تخیل غالبا چودھویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا میں نہ پایا جاتا تھا (۲۰) اس وقت کی بہودیت ، سیحیت اور اسلام کے تمام اہل دین اور اسی طرح اخلا قیات کے انٹر بھی اس بات یہ بہودیت ، مسجیت اور اسلام کے تمام اہل دین اور اسی طرح اخلا قیات کے انٹر بھی اس بات پر متفق سے کہ ہوتم کے قرضوں پر سود نا جائز ہے۔

ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ زمانہ قبل اسلام میں میمکن ہی نہ تھا کہ لوگ قرض کے سرمایہ سے تجارت کرسکیں، کیوں کہ ملک میں کوئی با قاعدہ حکومت نہ تھی، ہرطرف بدامنی پھیلی ہوئی

EUROPE (English Translation) IV EDITION BUTLER, LONDON 1949 P. 140

<sup>(</sup>۱) اس کے متعلق میر کہا جاسکتا ہے کہ نہیں ، دوسر ہے بہت سے تخیلات ایسے ہیں جو اسلام کی آمد کے بعد پیدا ہوئے اور جاہلیت میں موجود نہ تھے، انہی کی طرح یہ نیا تخیل بھی اسلام کے بعد کی پیداوار ہیں لیکن اگر کوئی ایسا کہے تو ہم اس سے کہیں گئے کہ بہت اچھا، بیز مائڈ اسلام ہی کی پیداوار ہیں گراس سے بیقو ڈابت ہوجا تا ہے کہ قرض پرسر مابیہ لے کر تجارت میں لگانے کا طریقہ حضرت عمر گئے تاب میں شروع ہو چکا تھا اور اس کے بعد جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا بھے ہیں، امام ابوحنیفہ گئے نانے تک نوبت یہاں تک بہتی گئی کہ تنہا امام صاحب کی اپنی تجارت میں پانچ کر وڑ رو پید کا سرمایہ قرض لگا ہوا تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور اسمہ جمہتدین میں سے کسی کی سمجھ میں بیہ بات کیوں نہ آئی کہ قر آن کا مثنا تو سرفت تخصی صاحبات کے قرض میں سود کور ام کرنا تھا، نفع آور قرضوں میں سود حرام نہیں ہے؟

HENRY PIRENNE, ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF MADIEVAL, (۲)

160

تھی، تجارتی قافلوں کو بہت بھاری ٹیکس دے دے کر مختلف قبائل کے علاقوں سے گزرنا پڑتا تھا اور ان پرخطرحالات کی وجہ سے شرح سود تین چارسونی صدی تک پنچی ہوئی تھی جس پرقرض لے کر کاروبار میں لگانا کسی طرح نفع بخش نہ ہوسکتا تھا لیکن سے قیاس آرائی اصل تاریخی حالات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی ۔ یہ حض ایک مفروضہ ہے جوتار تخ سے بے نیاز ہوکر صرف اس گمان پرقائم کرلیا گیا ہے کہ عرب میں جب کوئی با قاعدہ حکومت نہ تھی اور عام بدا منی پھیلی ہوئی تھی تو ضروراس کے حہد میں کے نتائج یہی ہوں گے۔ حالا نکہ تاریخی واقعات سے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قریب کے عہد میں ایران وروم کی پیچم کڑائیوں اور سیاسی کش مکش کی بدولت چین ، انڈ و نیشیا، ہندوستان اور مشرقی افراقہ کے سارے دصوصاً بمن پرایران کا قبضہ ہوجانے کے بعد تو رومیوں کے لیے مشرقی تجارت کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ ان حالات میں مشرق کا سارا مال تجارت خلیج فارس اور بحرب ہے عربی بندرگا ہوں پراتر تا اور وہاں سے مکہ بہنچ کرروی و نیا میں جاتا تھا اور اسی طرح روی و نیا کے سارے اموال تجارت قریش ہی کے قافی کہ کہ لاتے اور پھر ان بندرگا ہوں تک پہنچاتے تھے جن پر مشرق اموال تجارت قریش ہی کے قافی کہ کہ لاتے اور پھر ان بندرگا ہوں تک پہنچاتے تھے جن پر مشرق کے تا جرآیا کرتے تھے۔ اولیاری لکھتا ہے کہ اس زمانے میں 'مکہ بینک کاری کا مرکز بن گیا تھا جہاں دورور ان میں انہوں تھا۔ کے تا جرآیا کرتے تھے۔ اولیاری لکھتا ہے کہ اس زمانے میں 'نہوں تھا۔ کہ تا ہوا تھا۔ دورور دارون علاقوں کے لیے ادائیگیاں کی جاستی تھیں اوروہ بین الاقوا می تجارت کا گھر بنا ہوا تھا۔ دورور در از علاقوں کے لیے ادائیگیاں کی جاسمی تھیں اوروہ بین الاقوا می تجارت کا گھر بنا ہوا تھا۔ دورور در از علاقوں کے لیے ادائیگیاں کی جاسمی تھیں الاقوا می تجارت کا گھر بنا ہوا تھا۔

MECCA HAD BECOME A BANKING CENTRE WHERE PAYMENTS COLD BE MADE, TO MANY DISTANT LANDS AND A CLEARING HOUSE OF INTERNATIONAL COMMERCE (1)

یچسکی ہوئی تجارت آخر کیسے چل سکی تھی۔ اگر حالات وہ ہوتے جوفرض کیے گئے ہیں۔
معاشی قوانین کی سرسری واقفیت بھی سمجھنے کے لیے کانی ہے کہ جہاں بدامنی کی وجہ سے کاروباراس
قدر کثیر المصارف اور پرخطر ہو کہ تجارتی سود کی شرح تین چارسوفی صدی تک پہنچ جائے وہاں لاز ما
مال تجارت کی لاگت ( COST PRICE ) بھی اس حد تک بڑھ جانی چاہیے کہ بیرونی منڈیوں میں
لے جاکر انھیں منافع کے ساتھ فروخت کرنا غیر ممکن ہوجائے۔ آخراتی چڑھی ہوئی قیمتوں پر یہ مال
مصروشام کے بازاروں میں کیسے بک جاتا تھا؟ دراصل عرب میں اس ساری بدامنی وبدظمی کے
باوجود جس کا ذکر کیا جاتا ہے ، بڑے بیانے کی تجارت وہ قبیلے کرتے تھے جو بجائے خود طاقت ور
ہوتے ہیں ، بڑے بڑے تو جنیلوں سے جنھوں نے حلیفانہ معاہدات بھی کررکھے تھے، سود پر لاکھوں

رویے کا مال قبیلوں میں پھیلا کربھی جنھوں نے بکثر ت لوگوں کواینے کاروبار کی گرفت میں لے لیا تھا اورسر دارانِ قبائل کو ہرطرح کےسامان تثیش بہم پہنچا کربھی جنھوں نے اپنے وسیع اثرات قائم کر لیے تھے ۔ اس کے علاوہ خود قبائل کا اپنا مفاد بھی اس کا متقاضی تھا کہ ان کو وہ ناگزیر ضروریات زندگی غله، کیڑا وغیرہم پنچیں جو باہر سے درآ مد ہوتی تھیں۔اس وجہ سے ان طاقت ورقبیلوں کو بڑے بڑے تجارتی قافلے لے کر،جن میں بسااوقات ڈھائی ڈھائی ہزاراونٹ ہوتے تھے،عرب کے راستوں سے گزرنے کے لیےاس قدر بھاری ٹیکس دینے پڑتے تھےاور نہ خطرات ہے محفوظ رہنے کے لیے اس قدر بھاری ٹیکس دینے پڑتے تھے اور نہ خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس قدرخطیر مصارف اٹھانے پڑتے تھے کہ اموال تجارت کی قیمتیں نا قابل فروخت حد تک چڑھ جائیں۔ بیرونی تجارت کے علاوہ خود عرب کے مختلف حصوں میں سال کے سال تقریباً ۲۰ مرکزی مقامات پر با قاعدہ ہاٹ (سوق) لگتے تھے۔جن کا ذکر ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے۔ان ہاٹوں میں وب کے ہر ہر حصے سے قافلے آ کرخرید وفر وخت کرتے اوران میں سے بعض میں روم واریان اور چین و ہندوستان تک کے تا جرآیا کرتے تھے۔ یہ پہم تجارتی نقل وحرکت کیسے جاری رہ سکتی تھی اگر عرب کے حالات اسنے ہی خراب ہوتے جتنے فرض کر لیے گئے ہیں۔مورخین نے قریش کے تجارتی کاروبار کے متعلق پرتصریح کی ہے کہ وہ سوفی صدمنا فع کمایا کرتے تھے۔ایسے منافع کے کاروبارکے لیے سودی قرض پرسر مایہ نہ مل سکا اور شرح سودتین حیار سوفی صدی تک ہونا قطعاً خارج ازفہم ہے۔اوراس دعوے کے لیے کوئی تاریخی سندموجودنہیں ہے کہ عرب میں شرح سود اس قدر چڑھی ہوئی تھی۔

دوسراسوال

لفظ ربو کے معنی لغت عرب میں تو زیادتی ، اضافے اور بڑھوتری کے ہیں ،کیکن' الربو''
سے اصطلاحاً جو چیز مراد ہے وہ خود قرآن ہی کے ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوجاتی ہے:
وَ ذَرُ وُ اَمَا بَقِی مِنَ الرِّبُو ا... وَ إِنْ تُنتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُو الِكُمُ \*
وَ ذِرُ وُ اَمَا بَقِی مِنَ الرِّبُو ا... وَ إِنْ تُنتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُو الِكُمُ \*
وَ إِنْ كَانَ ذُو عُسُرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى مَيْسَرةٍ طُ (القرہ:۲۷۸-۲۸۸)

"سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو... اگرتم تو ہر کرلوتہ تہیں اپنے راس المال
لینے کا حق ہے ... اور اگرتم ارادین دار تک دست ہوتو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو۔''

یالفاظ اس بات پردلالت کرتے ہیں کہ راہ کا پیم گرض کے معاملے سے متعلق ہے اور قرض میں اصل سے زائد جو پھے طلب کیا جائے وہ الراہ ہے جسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کے علاوہ قرآن یہ کہہ کربھی راہ اکامفہوم واضح کرتا ہے: اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبِوَ وَ اللّٰهِ فَ عَلَى اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبِوَ اللّٰهِ فَاللّٰهِ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبوَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

جیسا کہ پہلے سوال کے جواب میں تاریخ سے ثابت کیا جاچکا ہے۔ نزول قرآن کے وقت یہا مرعرب میں پوری طرح معلوم ومعروف تھا کہ قرض کا معاملہ صرف شخصی حاجات ہی کے لیے ہیں ہوتا ہے گئین اس کے باوجود قرآن نے راہو کی حرمت کا حکم دیتے ہوئے ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہو کہ اغراض کے اعتبار سے قرض اور قرض میں کوئی فرق ہے اور سود کی حرمت کا حکم صرف شخصی حاجات کے قرضوں کے لیے خصوص ہے اور نفع آور اغراض کے لیے جو قرض دیا جائے اس پر سود لگانا حلال ہے۔ فقہاء اسلام بھی پہلی صدی ہجری سے آج تک اس اصول پر شفق رہے ہیں کہ مُحلُّ قَدُ ضِ جَرَّ به نَفْعًا اسلام بھی پہلی صدی ہجری سے آج تک اس اصول پر شفق رہے ہیں کہ مُحلُّ قَدُ ضِ جَرَّ به نَفْعًا کی اس منفقہ رائے سے نہلے فقہاء کی اس منفقہ رائے سے نیال کر پیش نہیں کی جاسمتی۔ کی اس منفقہ رائے سے اختلاف کی کوئی ایک مثال بھی تاریخ فقہ سے نکال کر پیش نہیں کی جاسمتی۔ تیسر اسوال

ر با اور رنج میں فرق یہ ہے کہ ربا قرض پر مال دے کر اصل سے زائد وصول کرنے کانام ہے اور اس کے برعکس رنج سے مراد بیج میں لاگت (COST PRICE)سے زائد قیمت فروخت حاصل کرنا ہے۔اس کے مقابلے میں خسارہ کالفظ بولا جاتا ہے جبکہ لاگت سے کم پرکسی شخص کا مال فروخت ہولیان العرب میں رنج کے معنی پہلے ہیں۔

الرَّبح والرَّبحَ والرَّباح النماء في التجر....والعرب تقول ربحت تجارته اذا ربح صاحبهما فيها....وقوله تعالىٰ

### فماربحت تجارتهم(١)

"تجارت میں آفزونی کورخ اور رخ اور رباح کہتے ہیں....عرب کہتے ہیں ربحت تجارته جبکہ تجارت کرنے والانفع کمائے.....اور اللہ تعالی فرما تاہے: فعمار بحت تجارتهم." مفروات امام راغب میں ہے:

### الربح الزيادة الحاملة في المبايعة

''ربے وہ زیادتی جوخرید و فروخت کے معاملے میں حاصل ہو۔''

قرآن مجید خود بھی ر لو اور تجارتی منافع کافرق بیان کرتا ہے۔ کفار عرب حرمت سود کے خلاف جواعتراض پیش کرتے تھے وہ یہ تھا۔ انعما البیع مثل الربوٰ یعنی تیع میں اصل لاگت سے زائد جو قیمت فروخت وصول کی جاتی ہے وہ بھی تو آخراس طرح ہے جس طرح قرض کے معاملہ میں اصل راس المال سے زائد ایک رقم لی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کے جواب میں صاف کہا کہ اَحلَّ اللّٰهُ الْبَیْعُ وَحَرَّمُ الرِّبوٰ۔ (اللہ نے تع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا ہے) یعنی دولت میں اضافہ بصورت تع اور چیز ہے اور دوسرے کو جواب کی حال کیا ہے اور دوسرے کو حرام ۔ کوئی شخص منافع چاہتا ہوتو اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے کہ خود تیج کا کاروبار کرلے یا کسی دوسرے کے ساتھ اس میں شریک ہوجائے گئی قرض دے کرمنا فع طلب کرنے کا دروازہ بند ہے۔ چوتھا سوال

رباکی تعریف ہے ہے کہ'' قرض کے معاملے میں اصل سے زائد جو پچھ بطور شرط معاملہ وصول کیا جائے وہ راہ ہے۔ اس تعریف میں اس سوال کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے کہ بیر باقرض دینے والے نے طلب کیایا قرض لینے والے نے ازخود پیش کیا۔ بیسوال راہ کی قانونی تعریف میں غیر موثر ہے اور قرآن سے یا کسی ضحے حدیث سے اس امر کا کوئی اشارہ تک نہیں نکلتا کہ اگر سود قرض لینے والے کی طرف سے پیش کیا جائے تو اس سے اس کے سود ہونے اور حرام ہونے میں کوئی فرق واقع ہوگا۔علاوہ ہریں کوئی صاحب عقل دنیا میں ایساموجود نہیں ہے نہ بھی پایا گیا ہے جے اگر سود کے بغیر قرض مل سکتا ہوت بھی وہ سودادا کرنے کی شرط اینے طور پر پیش کرے۔قرض لینے والے کی طرف سے بیشرط تو اسی صورت میں پیش ہوسکتی ہے جبکہ کہیں سے اس کو بلا سود قرض لینے والے کی طرف سے بیشرط تو اسی صورت میں پیش ہوسکتی ہے جبکہ کہیں سے اس کو بلا سود قرض

<sup>(</sup>۱) طبع بیروت، ج۷ص، ۴۴۲

ملنے کی امید نہ ہو۔اس لیے سود کی تعریف میں اس کوغیر موثر ہونا ہی چاہیے۔مزید برآ ں بینکوں کی طرف سے قدیم زمانے میں بھی اورآج بھی امانت رکھے ہوئے روپے پرسود اس لیے پیش کیا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا کہ دولت کو اس لالی سے لوگ اپنی جمع شدہ دولت ان کے حوالہ کردیں۔اور پھر وہ کم شرح سود پر لی ہوئی دولت کو آگے زیادہ شرح سود پر قرض دے کراس سے فاکدہ اٹھا کیں۔ اس طرح کی پیش کش اگر سود دینے والے کی طرف سے ہوتی ہے تو حرمت سود کے مسئے میں اس کے قابل کیا ظرم و نے کی آخر کیا معقول وجہ ہے۔امانتوں پر جوسود دیا جاتا ہے اس کی نوعیت دراصل سے کہ دہ اس سود کا ایک حصہ ہے جو ہے کہ دہ اس سود کا ایک حصہ ہے جو انہی امانتوں گوشخص نقب زنی کے آلات کسی سے دے کر وصول کیا جاتا ہے۔ بیتو اسی طرح کا حصہ ہے جیسے کوئی شخص نقب زنی کے آلات کسی سے لیا ور جو کچھ چوری کا مال اسے حاصل ہو اس کا ایک حصہ اس شخص کو بھی دے دے جس نے اسے بیآلات فرا ہم کر کے دیے تھے۔ بید حصہ اس دلیل سے جائز نہیں ہوسکتا کہ حصہ دینے والے نے بیآلات فرا ہم کر کے دید تھے۔ بید حصہ اس دلیل سے جائز نہیں ہوسکتا کہ حصہ دینے والے نے بیر سے نہیں لیا ہے۔

يا نجوال سوال

نج سکم دراصل پیشگی سود ہے کی ایک صورت ہے، یعنی ایک شخص دوسرے شخص سے آئ

ایک چیز خرید کراس کی قیمت ادا کردیتا ہے اور ایک وقت مقرر کردیتا ہے کہ بائع وہ چیزاس وقت فاص طور پراسے دے گا۔ مثلاً میں ایک شخص سے کیڑے کے سوتھان آج خریدتا ہوں اور ان کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ اس شرط کے ساتھ کہ یہ تھان میں چار مہینے کے بعد اس سے لوں گا۔ اس سود ہے میں چار با تیں ضروری ہیں: ایک یہ کہ مال کی قیمت سودا طے ہونے کے وقت ہی ادا کردی جائے ، دوسرے یہ کہ مال کی قیمت سودا طے ہونے کے وقت ہی ادا کردی جائے ، دوسرے یہ کہ مال کی صفت (QUALITY) واضح طور پر معین ہوتا کہ بائع اور مشتری کے درمیان اس کی صفت کے بارے میں کوئی چیز مہم مندر ہے جو وجہزائ بن سکے۔ تیسرے یہ کہ مال کی مقدار بھی وزن یا ناپ یا تعداد وغیرہ کے لحاظ سے ٹھیک ٹھیک ٹھیک معین ہو۔ اور چوشے یہ کہ مال خریدار کے حوالے کرنے کا وقت معین ہوا ور اس میں بھی کوئی ابہا م نہ ہو کہ وہ زناع کا سبب ہے۔ اس سود سے میں جو پیشگی قیمت دی جاتی ہے اس کی نوعیت ہرگز قرض کی نہیں ہے بلکہ وہ وہ لی ہی اس اس سود سے میسی دست بدست لین دین میں خریدار ایک چیز کی قیمت ادا کرتا ہے۔ فقہ میں اس کی نام بھی ثمن ہے نہ کہ قرض ۔ وقت معین پر مال کی عدم تحویل یا کسی اور سبب سے اگر بیع فنخ ہوجائے کانام بھی ثمن ہے نہ کہ قرض ۔ وقت معین پر مال کی عدم تحویل یا کسی اور سبب سے اگر بیع فنخ ہوجائے کا نام بھی ثمن ہے نہ کہ قرض ۔ وقت معین پر مال کی عدم تحویل یا کسی اور سبب سے اگر بیع فنخ ہوجائے کی نام بھی ثمن ہے نہ کہ قرض ۔ وقت معین پر مال کی عدم تحویل یا کسی اور سبب سے اگر بیع فنخ ہوجائے

تومشتری کوصرف اصل قیمت واپس دی جاتی ہے کسی شئے زائد کاوہ حق دار نہیں ہوتا۔ اس میں اور عام بیج میں اس کے سواکوئی فرق نہیں ہے کہ عام بیج میں مشتری بائع سے اپنی خریدی ہوئی چیز دست بدست لے لیتا ہے اور بیج سکم میں وہ اس کا قبضہ لینے کے لیے آئندہ کی ایک تاریخ مقرر کر دیتا ہے۔ اس معاطے کوقرض اور سود کے مسکلے سے خلط ملط کرنے کی کوئی معقول وجہ میں نہیں سمجھ سکا۔ سوال میں بھینس کی جومثال بیان کی گئی ہے وہ بیج سلم کی نہیں بلکہ شرکت کی شکل ہے، لیمن بھینس ایک شخص کی اور اس پر کام دوسر اقتص کرے اور دودھ دونوں کے درمیان تقسیم ہوجائے۔ جھٹا سوال

ہم جنس اشیاء کے دست بدست نتاد لے میں تفاضل کوحرام قر اردینے کا مقصد جیسا کہ ابن قیم اور دوسر بے لوگوں نے بیان کیا ہے، دراصل سد باب ذریعہ ہے بعنی اصل حرام توریو النسیہ ( قرضُ کا سود ) ہے، کین زیادہ ستانی کی ذہنیت کا قلع قمع کرنے کے لیے ہم جنس اشیاء کے دست برست بتبادله میں بھی تفاضل کوممنوع قرار دے دیا گیاہے۔ بیام رظاہرہے کہ ایک ہی جنس کی اشیاء مثلًا حیاول کا نبادلہ حیاول سے صرف اس صورت میں کیا جاتا ہے جبکہ اس کی ایک قتم بڑھیا ہواور دوسری گھٹیا۔شارع کا منشابیہ ہے کہ بڑھیافتم کے ایک سیر حیاول کا تبادلہ گھٹیافتم کے مثلاً سواسیر حاول سے نہ کیا جائے ،خواہ ان دونوں کی بازار کی قیمت کا فرق اتناہی ہو۔ بلکہ ایک شخص اپنے حاول مثلاً روپے کے عوض فروخت کردے اور دوسرے چاول روپے کے عوض ہی خرید لے۔ براہ راست حیاول کا حیاول سے تفاضل کے ساتھ مبادلہ کرنے میں اس ذہنیت کوغذاملتی ہے جوسودخواری کی اصل جڑ ہے اورشارع اسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔اس سلسلے میں پیدامر قابل ذکر ہے کہ فقہاء کے درمیان سود کے مسکے میں جتنے بھی اختلا فات ہوئے ہیں وہ صرف رابو الفضل کے معالم میں ہیں کیونکہ اس کی حرمت کے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرز مانہ میں دیے تھے۔ اور آپ کی حیات طیبہ میں معاملات بران احکام کے انطباق کی شکلیں پوری طرح واضح نہ ہوسکی تھیں نیکن جہاں تک راہو النسیة ( قرض کے معاملے میں اصل ہے زائد لینے ) کاتعلق ہے،اس کی حرمت اوراس کے احکام میں فقہا کے درمیان پوراا تفاق ہے۔ یہ ایک صاف مسکد ہے جس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ ساتوال سوال

تجارت میں طرفین کی رضامندی ضرور لازم ہے، کیکن بینہ تجارت کے حلال ہونے کی

علت ہے، نہ اس کا عدم، سود کے حرام ہونے کی علت قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سود اس لیے حرام کیا جا تا ہے کہ دینے والا اسے بادل نخو استہ مجبوراً دیتا ہے۔ اگر چہ دنیا میں کوئی سود بھی بدرضا ورغبت نہیں دیا جا تا اور بلا سود قرض مطنے کا امکان ہوتو کوئی محف قرض پر سود نہ دیا کیان اس چیز کی حرمت کے مسئلے میں رضا مندی اور نارضا مندی کا سوال بالکل غیر متعلق ہے کیوں کہ قرآن مطلقاً اس قرض کو حرام قرار دیتا ہے جس میں راس المال سے زائدا داکرنے کی شرط شامل ہو، قطع نظراس سے کہ بیشرط تراضی طرفین سے طے ہوئی ہویا کسی اور طرح۔

رہی یہ بحث کہ سودی قرض کی حرمت میں اصل علت ظلم ہے اور جس قرض پر سود وصول کرنے میں ظلم نہ ہووہ حلال ہونا چا ہیں۔ اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن نے اس امرکی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ آپ اس کے الفاظ سے صرف'' ظلم'' کا علت حرمت ہونا کال لیس اور پھر اس لفظ طلم کامفہوم خود جس طرح چاہیں مشخص کریں قرآن جس جگہ یہ علت حرمت بیان کرتا ہے اس جگہ وہ خود ہی ظلم کا مطلب بھی واضح کردیتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا للَّهَ وَذَرُوا مَابَقِى مِنَ الرِّبَوا اِنُ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ .... وَاِنُ تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُ وُسُ اَمُوَالِكُمُ ۚ لَاتَظُلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ۞ (الِقره:٢٧٨-٢٤٩)

''اےلوگوجوا پیان لائے اللہ سے ڈرواور چھوڑ دووہ سود جو (لوگوں کے ذمہ) باقی رہ گیا ہے اگرتم مومن ہو ....اوراگرتم تو بہ کرلوتو تتہمیں اپنے راس المال لینے کاحق ہے۔ نتم ظلم کرواور نتم پرظلم کیا جائے۔''

یہاں دوظلموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ایک وہ جو دائن مدیون پرکرتا ہے۔دوسرا وہ جو مدیون دائن پرکرتا ہے۔مدیون کا دائن پرظم جیسا کہ آیت کے سیاق وسباق سے صاف ظاہر ہوتا ہے، مدیون دائن پرکرتا ہے۔مدیون کا دائن پرظم جیسا کہ آیت کے سیاق وسباق سے بین پردائن کا ظلم ،جواس آیت کے سیاق وسباق سے بین طور پرظاہر ہور ہاہے ہیہ ہے کہ وہ اصل راس المال سے ذائد اس سے طلب کرے۔اس طرح قرآن یہاں اس ظلم کے معنی خود متعین کردیتا ہے جوقر ض کے معاملہ میں دائن ومدیون ایک دوسرے پرکرتے ہیں۔اس معنی کے لئاظ سے انصاف ہیہ کہ دائن مدیون سے صرف راس المال واپس لے اور ظلم میرکہ وہ راس المال سے زیادہ وصول کرے۔

قرآن کا بیسیاق وسباق اپنے مفہوم میں اس قدر واضح ہے کہ ابن عباس اور ابن زید سے لے کر چھیلی صدی کے شوکانی اور آلوی تک تمام مفسرین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے۔اس پوری مدت میں کوئی ایک مفسر بھی ایسانہیں پایاجا تا جس نے قرآن سے صرف ظلم کالفظ حرمت را پوکی علت کے طور پر نکال لیا ہواور پھر ظلم کے معنی باہر کہیں سے لینے کی کوشش کی ہو۔ یہ بات اصولاً بالکل غلط ہے کہ ایک عبارت کے اپنے سیاق وسباق سے اس کے سی لفظ کا جومفہوم ظاہر ہوتا ہوا سے نظر انداز کر کے ہم اپنی طرف سے کوئی معنی اس کے اندرداخل کریں۔

اس سوال کے سلسے میں بید وی کی جو کیا گیا ہے کہ کمرشل انٹرسٹ میں کسی پارٹی پر بھی ظلم نہیں ہوتا، یہ بھی ہمیں شلیم نہیں ہے۔ کیا بیظلم پچھ کم ہے کہ ایک شخص قرض پر سر مابید دے کر تو ایک خاص منافع کی ضانت حاصل کرے، مگر جولوگ کا روبار کو پر وان چڑھانے کے لیے وقت، محنت اور ذہانت صرف کریں ان کے لیے سرے سے کسی منافع کی کوئی ضانت نہ ہو، بلکہ نقصان ہونے کی صورت میں بھی وہ دائن کو اصل مع سود دینے کے ذمہ دار ہیں؟ تمام خطرہ (RISK) محنت اور کا مرنے والے فریق کے حصہ میں، بیآ خر کرنے والے فریق کے حصہ میں، بیآ خر انصاف کیسے ہوسکتا ہے۔ اس لیے سود بہر حال ظلم ہے، خواہ وہ شخصی حاجات کے قرضوں میں ہو یا کا روباری اغراض کے قرضوں میں ۔ انصاف چاہتا ہے کہ اگر آپ قرض دیتے ہیں تو آپ کو صرف اپنا راس المال واپس ملنے کی ضانت حاصل ہواور اگر آپ کا روبار میں روپیہ لگانا چاہتے ہیں تو پہر تو گھرشر یک کی حیثیت سے روپیہ لگا ئیں

آ گھواں سوال

اس سوال کاتفصیلی جواب میں اپنی کتاب'' سود'' میں دے چکا ہوں<sup>©</sup> یہاں مختصر جواب عرض کرتا ہوں۔

الف) صنعتی اداروں کے معمولی جھے بالکل جائز ہیں بشرطیکہان کا کاروبار بجائے خود حرام نوعیت کا نہ ہو۔

کی طانت ہو، سود کی تعریف میں ایک خاص منافع کی صانت ہو، سود کی تعریف میں آتے ہیں اور نا جائز ہیں۔

<sup>(</sup>۱) ملاحظه بواس كتاب كاباب" اصلاح كي عملي صورت."

(ج) بینکوں کےفکسڈ ڈییازٹ کے متعلق دوصور تیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔جولوگ صرف اپنے رویے کی حفاظت حاہتے ہوں اورا پناروپیکسی کاروبار میں لگانے کےخواہش مند نہ ہوں، ان کے رویے کو بینک'' امانت'' رکھنے کے بجائے'' قرض'' لیں، اسے کاروبار میں لگا کرمنافع حاصل کریں اوران کااصل راس المال مدت مقرر پرادا کردینے کی ضانت دیں۔ اور جولوگ اپنے رویے کو بینک کی معرفت کاروبار میں لگوانا حیاہیں ، ان کا روپیہ ''امانت''رکھنے کے بجائے بینک ان سے ایک عام شراکت نامہ طے کرے۔ایسے تمام اموال کو مختلف قتم کے تجارتی منعتی ، زراعتی یا دوسرے کا موں میں جو بینک کے دائر و عمل میں آتے ہوں ، لگائے اوراس مجموعی کاروبار سے جومنافع حاصل ہو، اسے ایک طے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اسی طرح تقسیم کرے جس طرح خود بینک کے حصہ داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔ (د) بینکوں ہے لیٹرآف کریڈٹ کھولنے کی مختلف صورتیں ہیں۔جن کی شرعی پوزیش جدا گانہ ہے۔ جہاں بینک کومض ایک اعتماد نامہ دینا ہوکہ پیمخص بھروسے کے قابل ہے، وہاں بینک جائز طور پرصرف اپنے دفتری اخراجات کی فیس لے سکتا ہے اور جہاں بینک دوسرے فریق کورقم اداکرنے کی ذمہ داری لے وہاں اسے سودنہیں لگانا چاہیے۔اس کے بجائے مختلف جائز طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں۔مثلًا بینکوں کے کرنٹ ا کاؤنٹ میں کاروباری لوگوں کی جورقمیں رہتی ہیں ، ان برکوئی سود نہ دیا جائے ، بلکہ حساب کتاب رکھنے کی اجرت کی جائے اوران رقمیں کو قلیل المیعاد قرضوں کیصورت میں کاروباری لوگوں کو بلاسود دیا جائے۔ایسے قرض داروں سے بینک اس رقم کاسودتو نه لیس،البته وه اپنے دفتری اخراجات کی فیس ان سے لے سکتے ہیں۔

(ھ) حکومت خود، یاا پنے زیرا تر جتنے ادار ہے بھی قائم کرے ان سے سود کے عضر کو خارج ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے دوسر کے طریقے تھوڑی تو جہ اور قوت اجتہاد سے کام لے کر نکالے جاسکتے ہیں جو جائز بھی ہوں اور نفع بخش بھی۔ اس طرح کے تمام اداروں بھٹے بارے میں کوئی ایک جامع گفتگو چندالفاظ میں یہاں نہیں کی جاسکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے حرام چیز کوحرام مان لیا جائے۔ پھر اس سے بچنے کا ارادہ ہو۔ اس کے بعد ہرکار پوریشن کے لیے ایک ایک کمیٹی بنائی جائے جواس کار پوریشن کے تمام کاموں کونگاہ میں رکھ کرید دیکھے کہ اس کے مختلف کام کہاں کہاں حرام طریقوں سے ملوث ہوتے ہیں۔ اور ان کا بدل کیا ہے جو

اسلامی احکام کی روسے جائز بھی ہواور قابل عمل اور نفع بخش بھی۔اولین چیز ہماری اس ذہنیت کی تہدیلی ہے کہ اہل مغرب کے جن پٹے ہوئے راستوں پر چلنے کے ہم پہلے سے عادی چلے آرہے ہیں۔
ان ہی پر ہم آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا چاہتے ہیں۔اورساراز وراس بات پرصرف کرڈالتے ہیں کہ کسی طرح انہی راستوں کو ہمارے لیے جائز کر دیا جائے۔ہماری سہولت پبندی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم پچھ د ماغ سوزی اور پچھ محنت کر کے کوئی نیا راستہ نکالیس ،تقلید جامد کی کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم پچھ د ماغ سوزی اور پچھ محنت کر کے کوئی نیا راستہ نکالیس ،تقلید جامد کی بیاری بدشمتی سے ساری قوم کوگی ہوئی ہے۔ نہ جبہ پوش اس سے شفا پاتے ہیں نہ سوٹ پوش۔
(و) گورنمنٹ کے قرضے جہاں تک اپنے ملک سے حاصل کیے جائیں ،ان پر سود نہ دیا جائے۔اس کے بجائے حکومت اپنے لیے ایسے منصوبوں کو جن میں قرض کا روپید لگایا جاتا ہے کا روباری اصول پر منظم کرے اور ان سے جو نفع حاصل ہواس میں سے ایک طے شدہ تناسب کے ساتھ ان لوگوں کو حصہ دیتی رہے جن کا روپیہ وہ استعال کرتی ہے۔پھر جب وہ مدت ختم ہوجائے جس کے لیے ان سے روپیہ مانگا گیا تھا اور ان لوگوں کا راس المال واپس کر دیا جائے تو

آپ سے آپ منافع میں ان کی حصہ داری بھی ختم ہو جائے گی۔اس صورت میں درحقیقت کوئی

بہت بڑا تغیر کرنانہیں ہوگا۔ متعین شرح سود پر جوقرض لیے جاتے ہیں ،ان کو تبدیل کر کے بس

متناسب منافع برحصه داری کی صورت دینی ہوگی۔

غیر ملکوں سے جوقرض لیے جاتے ہیں ان کا مسلہ اچھا خاصا پیچیدہ ہے۔ جب تک پوری تفصیل کے ساتھ ایسے تمام قرضوں کا جائزہ نہ لیا جائے ، یہ بیں کہا جاسکتا کہ ان کی نوعیتیں کیا کیا ہیں اور ان کے معاملے میں حرمت سے بیخے کے لیے س حد تک کیا پچھ جاسکتا ہے۔ البتہ اصولی طور پر جو بات میں کہہسکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنی تمام تو جہ اندرون ملک سے سودکو ختم کرنے پر صرف کرنی چاہیے اور ہیرون ملک میں جہاں سودی لین دین سے بچاؤ کی کوئی صورت نہ ہو وہاں اس وقت تک اس آفت کو برداشت کرنا چاہیے۔ جب تک اس سے بچنے کی صورتیں نہ نکل آئیں۔ ہم اپنے اختیار کی حد تک خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس حد تک اگر ہم معافی کی امیدر کھ سکتے ہیں۔

(ترجمان القرآن مئي جون ١٩٦٠ء)

# ضميمير

## مسکله سود اور دار الحرب از (جناب مولانا مناظراحسن گیلانی ۳)

(سود کی بحث میں علاء کے ایک گروہ نے یہ پہلوبھی اختیار کیا ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور دارالحرب میں حربی کا فروں سے سود لینا جائز ہے۔ جناب مولانا مناظر احسن صاحب نے ذیل کے مضمون میں اس پہلوکو پوری قوت کے ساتھ پیش فرمایا ہے اور ہم یہاں اسے اس لیے قل کررہے ہیں کہ یہ پہلوبھی ناظرین کے سامنے آجائے۔ اس مضمون پر مفصل تقید ہم نے بعد کے باب میں کی ہے لیکن بعض امور کا جواب برسرموقع حواثی میں بھی دے دیا ہے۔ اس بحث کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ یہ بحث کا سے 19 میں ہوئی تھی۔)

## غيراسلامي مقبوضات كيمتعلق اسلامي نقط ينظر

غیراسلامی مقبوضات کی دوہی صورتیں ہوسکتی ہیں یا تواس ملک میں اسلامی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی ، یا ہوئی ، لین بین الاقوامی ش کش کے سلسلے میں اس ملک پر غیر اسلامی قوتوں کا قبضہ ہوگیا۔ پہلی صورت میں توالیسے ملک کے غیراسلامی مقبوضہ اورغیر مسلم مملکت ہونے میں کیا شبہ ہے۔ غیر اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن بحث ذرا دوسری صورت میں پیدا ہوجاتی ہے۔ قاضی القضاة للدولة العباسیہ امام ابو یوسف اور مدون فقد امام محمد شیبانی کا اس کے متعلق فتو کی ہیں ہے:

ان دار الاسلام تصير دار الكفر بظهور احكام الكفرفيها در دار الاسلام تصير دار الكفر بظهور احكام الكفرفيها

''دارالاسلام (اسلامی ملک) اس وقت دارالکفر (غیراسلامی ملک) ہوجاتا ہے جب کہ غیراسلامی (کفرکے) توانین کا وہاں ظہور (نفاذ) ہوجائے۔'' فقاوی عالم گیر بیمیں غیراسلامی احکام کے ظہور کی شرح بیکی گئی ہے: ای علی الاشتھاروان لایحکم فیھا بحکم اھل الاسلام۔

''لینی علانیظہور ہواوراس ملک میں اہل اسلام کے قوانین سے فیصلے نہ کیے جا کیں۔''

مطلب بیہ کہ جس ملک میں اللہ کے کلام اور خاتم النہیں گے ارشادات گرامی کے اخذ کردہ قانون نافذ نہ رہے وہی ملک غیر اسلامی ملک اور وہی حکومت غیر اسلامی ملک غیر اسلامی ملک اور وہی حکومت عجمی جائے گی ،خواہ وہاں کوئی قانون نافذ نہ ہو، ہوتو غیر اسلامی د ماغوں یا غیر اسلامی مستندات سے ماخوذ ہو۔ بہر حال جس ملک سے اسلامی ملک باقی رہتا ہے اور نہ وہ حکومت اسلامی حکومت مجمی جاسکتی ہے اور یہ تو پھر بھی ایک اجمالی تعبیر ہے۔ امام الائمہ البوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے زیادہ وضاحت سے کام لے کرغیر اسلامی ملک کی حقیقی تنقیح ان لفظوں میں فر مائی ہے:

ان دارالاسلام لا تصير دارالكفر الابثلاث شرائط احدها ظهور احكام الكفر فيها الثانى ان تكون ملحقة بدار الكفر والثالث ان لا يبقى فيها مسلم او ذمى أمنابالامان الوّل. (برائع الصائع كاشانى ج م ١١٠)

'' دارالاسلام (اسلامی ملک) دارالکفر (غیراسلامی ملک) تین شرطوں سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کفر کے احکام (غیر اسلامی قوانین) کاوہاں ظہور (نفاذ) ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ کسی دارالکفر (غیراسلامی ملک) سے متصل ہو۔ تیسرے یہ کہ اس ملک میں کوئی مسلمان یاذمی اس امان کے ساتھ نہ ہوجوا سے پہلے حاصل تھی۔''

یوں تو دنیا میں اس وقت زیادہ تر غیر اسلامی حکومتیں ہیں، کیکن ندان کے واقعی حالات میرے سامنے ہیں اور ندان کی تمام خصوصیات کے متعلق میرے پاس کوئی شرعی شہادت موجود ہے کیکن ہندوستان 'ہمارے سامنے موجود ہے لطور مثال اسی ملک کو لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اسلامی ملک کی جوقا نونی تنقیح فرمائی ہے وہ اس پر کس طرح منطبق ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ہندوستان بل تقسیم

یتو ظاہر ہے کہ اس ملک میں شریعت کی نہیں بلکہ انگریزی قانون کی حکومت ہے۔
کلام اللہ اور احادیث نبویہ سے جو اسلامی قانون پیدا ہوتا ہے وہ یہاں قطعاً نافذ نہیں ہے بلکہ
غیر اسلامی د ماغوں (خواہ وہ ایک ہول یا چند، ہندی ہول یا غیر ہندی) کے تجویز کردہ قوانین اس
ملک میں نافذ ہیں۔ اس لحاظ سے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ غیر اسلامی احکام کا
ظہور'' نفاذ''جوامام رحمۃ اللہ علیہ کی تنقیح کی پہلی شرط تھی وہ اس پر بالکلیہ منظبق ہے۔

اسی طرح دوسری شرط کے انطباق پربھی کون شبہ کرسکتا ہے؟ جغرافیائی طور پرکس کو معلوم نہیں ہے کہ ہندوستان کے اکثر حدود غیراسلامی مما لک اور حکومتوں سے متصل ہیں اور اس طرح متصل ہیں کہ بچ میں کوئی اسلامی ملک واقع نہیں ہوتا۔

عالمگیری میں ہے:

عدم اتصال بان لايتخلّل بينها بلدة من بلادالاسلام عدم اتصال بان لايتخلّل بينها بلدة من بلادالاسلام

'' عدم اتصال کامطلب بیہ ہے کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان کوئی اسلامی شہر واقع نہ ہو۔''

شال اورمشرق توخشکی کے حدود سے محدود ہیں۔ رہے دریائی حدود تو اولاً بالبداسة ان دریاؤں پرغیراسلامی قو توں کا کامل اقتدار موجود ہے، حتیٰ کہ بغیران کی اجازت کے ان سمندروں میں کوئی دوسراا پنا کوئی جہاز بھی چلانہیں سکتا۔ اور بالفرض اگر ایسانہ بھی ہوتو صرف خشکی کا اتصال ہی تکمیل شرط کے لیے کافی ہے۔ نیز فقہائے اسلام کی عام تصریح سمندروں کے متعلق بیہے:

ان بحر الملح ملحق بدار الحرب (شائ ١٧٧٧)

'' دریائے شور کا شارغیراسلامی مقبوضات میں ہے۔'' (۱)

بہرحال جس طرح بھی سو چو، اس شرط کی تحقیق میں بھی کوئی دغدغہ باقی نہیں ہے۔

امام رحمۃ اللّٰدعلیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ایسے ملک پرغیر اسلامی حکومت قابض ہو جائے جو

اف فتہائے اسلام نے یہ بات اس زمانے میں کبھی تھی جب سمندروں میں بحری قزاتی (PIRACY ) کا زورتھا اور اسلامی حکومت کی بحری طاقت اتی زبردست نبھی کہ بحری راستوں پر کامل اقتد ارقائم کر سیس۔ اس چیز کو عام اور دائی حکم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ اگر آج کسی اسلامی حکومت کوسمندروں پر وہ اقتد ارحاصل ہوجومثل اسلطنت برطانیہ کو حاصل ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم خوداس سے دست بردار ہوکر پانی کو دار الحرب سے کمتی کردیں۔ (مودودی)

چاروں طرف سے اسلامی حکومت واقتدار سے محصور ہوتو یہ قبضہ دیریا اور ایسانہیں سمجھا جاسکتا کہ اب اسلامی حکومت کا قیام وہاں مشکل ہے۔ فقہاء نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور آ گے ایک مسئلہ کے ذیل میں اس کا کچھ حصہ آئے گا۔

ابرہ گئی تیسری شرط ، تو ظاہر ہے کہ مختلف قوانین وتعزیرات کے ذیل میں اور قوموں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہاں آئے دن بھائی دی جاتی ہے اور اس کی بالکل پرواہ نہیں کی جاتی کہ آیا اسلامی قانون کی رو ہے بھی بیشخص جانی امان کے دائر سے سنکل چکا ہے یانہیں۔ اسی طرح یہاں کی عدالتیں عام طور پرموجودہ قوانین کی روسے مسلمانوں کا مال دوسروں کو دلارہی ہیں اور اس امر کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا کہ اس شخص کا مال اسلامی قانون کی روسے بھی دوسرے کو دلانا جائز ہے یانہیں۔ روز مرہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کے سودکی ڈگریاں عدالتوں سے جاری ہورہی ہیں۔ اور ایک سود کیا الیسی بین جن میں اسلامی شریعت کے لحاظ سے ایک شخص کا مال مامون اور محفوظ سے جاتا ہے۔

یتو جانی اور مالی امان کا حال ہوا۔ اب عزت کی امان کا حال دیکھو! مسلمانوں کوقید کی ، عبور دریائے شور کی ، جرمانے کی ، تازیانے کی اور مختلف قتم کی سز ائیس مختلف قانونی دفعات کے ذیل میں دی جاتی ہیں لیکن کیا اس وقت اس کا بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس سز ایانے والے کی عزت اسلامی قانون کی روسے بھی اس سلوک کی مستحق ہو چکی تھی؟ میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو امن نصیب نہیں ہے بلکہ میری مرادیہ ہے کہ نصیں اسلامی امن حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ امام ابو حذیفہ نے خود امان کی تشریح میں جو لفظ ارشاد فر مایا ہے وہ ہے ہے:

أمنا بالامان الاوّل هو امان المسلمين. (برائع)

''لیغیٰ وہ امان جومسلمانوں کے قانون کے لحاظ سے ہو۔''

عالمگیری میں اس کی توضیح اور زیادہ کھلے فقطوں میں کر دی گئی ہے:

اى الذى كان ثابتا قبل استيلاء الكفارللمسلم باسلامه وللذميّ بعقدالذمة. (متول انشاى ٣٥٥ مدر)

'' یعنی غیراسلامی حکومت کے تسلط سے پیش ترمسلمانوں کواپنے اسلام کی وجہ سے اور ذمیوں کوعقد ذمہ کی وجہ سے جوامان تھی وہ باتی ندر ہے۔'' اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جس ملک میں غیر اسلامی قو توں کی حکومت قائم ہو چکی ہے اور جس ملک میں غیر اسلامی اسلامی ملک کہنایا و ہاں اسلامی راج ہونے جس ملک میں غیر اسلامی قوانین نافذ ہو چکے ہیں اس کو اسلامی ملک کو، دوسروں کی حکومت کوزبرد تی کا دعویٰ کرنا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے۔ دوسروں کے ملک کو، دوسروں کی حکومت کوزبرد تی اسلامی ملک فرض کرنے کی دنیا کی کون حکومت مسلمانوں کو اجازت دے سکتی ہے؟ بلکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ اسے جرم قرار دے۔

اسلامی فقہا بھی بھی اس ملک کی تعبیر دارالحرب سے کرتے ہیں۔ غالبًا اس سے لوگوں کو غلط نہی ہوئی۔ ورنہ داقعہ بیہ بے کہ متقد مین علاء اسلام زیادہ تر ایسے مما لک کے متعلق دارالاسلام کے مقابلہ میں دارالکفر کی اصطلاح استعال کرتے تھے۔ ابھی بھی صاحب بدائع کی عبارت گزر چکی۔ مقابلہ میں دارالکفر کی اصطلاح استعال کرتے تھے۔ ابھی بھی صاحب بدائع کی عبارت گزر چکی۔ انھوں نے اپنی کتاب میں عموماً دارالکفر کی اصطلاح لکھی ہے جس کے سید ھے اور سادے معنی یہ ہیں کہ 'جہاں اسلامی حکومت نہ ہوگی، جوملک مسلمانوں کے بین کہ دیں؟ لفظوں کے قبضہ میں نہ ہوگا اس کو کیا مسلمان مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کا ملک کہہ دیں؟ لفظوں پر چو تکنے کا یہ بچیب لطیفہ ہے۔ بیتو پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب دوسر سوال کی تفصیل سنے۔

## غيراسلامي حکومتوں میں مسلمانوں کی زندگی کا دستوراعمل

اسلام مسلمانوں کو آزاد فرض کرتا ہے اور آزادی کوان کا فطری اور آسانی حق قرار دیتا ہے لیکن فقہائے اسلام نے بیفرض کر کے کہا گرعارضی طور پر کسی مسلمان کوغیراسلامی حکومتوں میں کسی وجہ سے جانے اور رہنے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت حکومت کے باشندوں سے اس کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی ، اسلامی قانون کی صراحت کردی ہے۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس مسلمان نے اس ملک کی حکومت سے اس امر کا معاہدہ کیا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین نافذہ کی پابندی کرے گا، یعنی امن وامان میں خلل انداز نہ ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں ایسے مسلمان کو ''مسلم متامن' کہتے ہیں۔قرآن پاک میں معاہدے کے متعلق عام قانون ہے ہے:

والَّذِيْنَ هُمُ بِعَهُدِهِمُ رَاغُوُنَ. اَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

'' کامیاب مسلمان وہ ہیں جواپنے وعدول کی نگرانی کرتے ہیں۔معاہدوں کی پابندی کرو۔'' اسلام نے''معاہدہ'' کومسئولیت اور ذمہ داری کے ساتھ بہشدت وابستہ کر دیا ہے اور پیتو عام معاہدوں کے متعلق تعلیم ہے۔خصوصیت کے ساتھ بین الاقوامی معاہدوں کے متعلق ایک واضح قانون ان لفظوں میں مسلمانوں پرعائد کیا گیا ہے:

الَّذِينَ عَاهَدُتُم مِّنَ الْمُشُرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُوكُمُ شَيْئًا وَّلَمُ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمُ اَحَدًا فَاتِمُّوْ إِلَيْهِمُ عَهُدَهُمُ (الوب: ٣)

"جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا۔ پھرانہوں نے اس معاہدہ کے کسی حصہ کونہیں توڑا اور تہہارے مقابلے میں کسی دوسرے کی افھوں نے مدنہیں کی توان کے عہد کو پورا کرو۔"

اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں کہ'' عدم عہد'' یا غیر اقوام کے'' تقض عہد'' پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں'' قانون معاہدہ'' کی صرف اس دفعہ کو پیش کرنا ہے جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ان کے معاہدوں کی تکمیل لازم اور ضروری ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تفصیل فرمادی ہے کہ جومسلمان معاہدہ کو توڑے گا ذہبی حیثیت سے اس کا کیا انجام ہوگا۔ارشاد نبوگ ہے:

ان الغادرينصب له لواء يوم القيمة فيقال انه غدرة فلان. (ابوداود)

''معاہدہ توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا کہ یہ پیان شکنی کا نشان فلاں شخص کا ہے۔''

وفى رواية لكل غادرلواء يركز عندباب استه يوم القيامة يعرف به غدره.

' ایک دوسری روایت میں ہے کہ پیان شکن کے مقام مخصوص پرنشان گاڑا جائے گا اور اس سے وہ قیامت کے روز پہچانا جائے گا۔''

جب نشکر کورخصت فرماتے تو امراء جیوش کوحضور صلی الله علیه وسلم پیوصیت فرماتے: لا تغلوا و لا تغدروا.

'' و یکھناکسی کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور معاہدہ نہ توڑنا۔''

یمی وجہ ہے کہ علماءاسلام نے'' نقض عہد'' کی اجماعی حرمت کا فتو کی دیا ہے۔ ابن ہمام فرماتے ہیں: الغدر حرام بالاجماع (فخ القديرج٥ ص٣٣٦) "عبد شكني (عذر) كے متعلق اجماع ہے كہوہ حرام ہے۔"

### مسلمانوں کی بےنظیرامن بیندی

ظاہر ہے کہ'' قانون معاہدہ'' کی ان تحقیقوں کے بعد جومسلمان کسی غیر اسلامی حکومت سے امن کا معاہدہ کرنے کے بعد اس کی قلم ومیں بہ حیثیت'' مستامن'' رہتا ہے اس کی ذمہ داریاں کتنی سخت ہوجاتی ہیں۔ہدایہ میں ہے:

اذا دخل المسلم دار الحرب فلايحل له ان يتعرض لشيء من اموالهم ولا من دمائهم لانه ضمن ان لا يتعرض بهم بالاستئمان.

'' یعنی مسلمان جب کسی غیر اسلامی ملک (دارالحرب) میں داخل ہوتو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں کے باشندوں کے مال یا جان سے وہ کوئی تعرض کرے۔ کیوں کہ وہ اس کا ضامن ہے کہ وہ ایبانہیں کرےگا۔اوریہ ذمہ داری معاہدہ امن کا نتیجہ ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ جب کسی حکومت ہے کوئی مسلمان معاہدہ کرنے کے بعداس کی سرزمین میں داخل ہوتو اس حکومت نے دوسروں کے جان و مال عزت و آبروکی حفاظت کے لیے جوتوانین نافذ کیے ہوں ان کی خلاف ورزی کرنااس کے لیے قطعاً ناجا ہُڑ ہے۔ جس قتم کے افعال کواس غیر اسلامی حکومت نے خلاف قانون قرار دیا ہوان کے ارتکاب کی وجہ سے وہ نہ صرف قانونا ہی مجرم ہوگا بلکہ ''قانون معاہدہ'' کی روسے وہ غدر کا مرتکب بھی ہوگا۔ اسلام کا قرآن کا ، خدا کا مجرم ہوگا ،گنہ گار ہوگا ،ایک ایسے فعل کا مرتکب ہوگا جس کی حرمت قرآن وحدیث اوراجماع سے ثابت ہے۔ کیا کوئی ہے جوا پنے نہ جب میں بھی غیراقوام کے قانون و آئین کی پابندی کواس فدر ضروری ثابت کر سکے۔ مسلمانوں پر بدامنی کا الزام ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان سے قدر ضروری ثابت کر سکے۔ مسلمانوں پر بدامنی کا الزام ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان سے زیادہ امن پینداور پابند آئین و قانون قوم دنیا میں کوئی نہیں۔

فَاَتُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْآمُنِ إِنْ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ.

بعض علاء اسلام نے غالباً آی بنیاد پر بیفتویٰ دیاہے کہ جوشخص ڈاک کے خطوں میں مقررہ وزن سے زیادہ وزن بغیر محصول ادا کیے اضافہ کرتا ہے اور جوریل پر مقررہ وزن سے زیادہ وزن کا اسباب لے جاتا ہے،صرف قانون وقت ہی کانہیں بلکہ عنداللہ بھی مجرم ہے،اپنے مذہب کا مجرم ہے۔

بين الاقوامي قانون كاايك الهم سوال

نے ان کی جان ومال کی ذرمہ داری اپنے سر کی ہو۔ (فاضل گیلانی)

یہاں بین الاقوامی قانون کاایک اہم سوال ہے جس کی توضیح کی سخت ضرورت ہے۔ عموماً اس کے نہ بیجھنے کی وجہ سے لوگوں میں مختلف قتم کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں ممکن ہے کہ دوسرے قوانین میں بھی بیسوال اٹھا یا گیا ہو۔لیکن ٰ بین الاقوامی قوانین کے ذیل میں اسلامی قانون نے اس سوال کو اٹھایا ہے مختلف اقوام مختلف اوقات میں موقع یا کر ایک دوسرے پر چڑھائیاں کرتی ہیں۔ایک قوم دوسری قوم کے جان ومال جملوکات ومقبوضات پر حملہ بول دیتی ہے۔اس وقت ہمیں اس سے بحث نہیں کہ بیجملہ جائز ہے یا ناجائز اور جائز ہے تو کن صورت میں بلکہ اس وقت ہارے پیش نظریہ سوال ہے کہ ایک قوم نے جودوسری قوم کے مملوکات پراس طرح قبضه كرلياء آيايه قبضه مفيد ملك صحيح ہے؟ لعنی قبضه كرنے والا كيا قانونی اور مذہبی حیثیت سے اس كا ما لک ہو گیا؟ ایک یکے دین دارآ ئینی مسلمان کواس سوال کے حل کی ضرورت عمو ماً اس وقت پیش آ جاتی ہے جس وفت مثلاً فرض سیجئے کہ کسی انگریز کو جنگ میں جرمنی یا اورکسی قوم کا مال ملا اور انگریز اس کوکسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کرنا جا ہتا ہے۔ دوسری قوموں کواس سے بحث ہویا نہ ہولیکن مسلمان اپنی کسی ملک کواس وفت تک صحیح ملک نہیں سمجھتا جب تک کہاسلامی قانون اس کی صحت کافتویٰ نہ دے۔اس کے لیے ناگز برہے کہ وہ اپنی شریعت سے پوچھے کہ آیا انگریز جرمنی کے اس مال کا ما لک ہوا یانہیں؟ اگر ہوگیا ہے تواس کا بیچنااور ہماراخرید نا اورخرید کراپنے تصرف میں لا نا صحیح ہوگا لیکن اگر انگریز خود ہی ناجائز ما لک ہوا ہے تواس کو بیچنے کاحق نہیں اور جب اسی کو بیچنے کا حق نہیں تو میں خریدنے کے بعداس کا کس طرح مالک ہوجاؤں گا؟ بہرحال یہ بین الاقوامی قانون کاایک نہایت دل چسپ سوال ہے۔فقہائے اسلامی نے اس کے متعلق ابواب قائم کیے ہیں اور اس کے جزئیات کی انھوں نے کافی تفصیل کی ہے۔خلاصہ بیہ ہے کداس مسئلہ کی چند صورتیں ہیں۔ (۱) ایک توبیہ ہے کہ اگر کسی غیر(المسلم قوم کے مملوکات پراس طرح قبضہ کیا گیا ہے تواسلام اس قبضہ کے بعد قبضہ کرنے والے کو مال کا ما لک صحیح قرار دیتا ہے۔ فتح القدیر میں ہے: (۱) آئندہاس کا خیال رہے کہ میں غیرمسلم ہے ہمیشہان لوگوں کومراد لیتا ہوں جومسلمان نہ ہوں اور نہ کسی اسلامی حکومت

اذا غلب الترك على كفارالروم فسبوهم واخذوا اموالهم ملكوها. (جمس ١٨٢)

''اگرترک کے کفاریورپ کے کا فروں پر قبضہ پالیں اوران کولوٹ لے جا 'میں ،ان کے مال لے لیں تووہ اس کے مالک ہوجا 'میں گے۔''

(۲) دوسری صورت میر ہے کہ کسی غیر مسلم کومسلمان کے مملوکات پر کامل قبضہ حاصل ہوگا۔اس صورت میں بھی امام مالک،امام احمد اور ہمارے ائمہ ابوحنیفہ وغیرہ رحمہم اللّٰد کا فتو کی ہیہے:

اذا غلبوا على اموالناو العياذباالله واحرزوها بلارهم ملكوها.

''اوراگر کفار جارے بینی مسلمانوں کے مال پر بھی خدانخواستہ قابو پالیس اوراس کو اینے ملک میں لے جائیس تووہ اس کے مالک ہوجائیں گے۔''

پس بہی نہیں کہ غیر مسلم ایسی صورت میں صرف غیر مسلم ہی کے مملوکات کا جائز اور شیح مالک ہوجا تا ہے بلکہ اگر کا فرکومسلمان کے مالوں پر اس طرح کامل قبضہ حاصل ہوجائے تو اسلام اس ملک کی بھی تضیح کرسکتا ہے اور کا فرکو اس مال کا مالک جائز قرار دیتا ہے ۔کیا یہی اسلام کی نارواداری ہے؟

#### اموال معصومه وغيرمعصومه اوران كي اباحت وعدم اباحت

چونکہ ٹانی الذکر مسئلہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسر ہے ائمہ سے اختلاف ہے اس لیے فقہانے قرآن وحدیث اور مختلف اسلامی متندات سے اس قانون کے خالص اسلامی قانون ہونے کے نہایت واضح ثبوت پیش کیے ہیں لیکن مضمون طویل ہوتا جاتا ہے اس لیے اس کے قل کرنے کی ضرورت نہیں ۔ میں اس موقع پر صرف اس قانونی تنقیح کو پیش کرتا ہوں جس کوقر آن وحدیث سے حاصل کیا گیا ہے:

ان الاستيلاء وردعلى مال مباح فيصير سبيلاً للملك. (ماير ٢٥٥)

'' جائزاورمباح مال پر کفار کا قبضہ ہوا ہے اس لیے یہ قبضہ ملک کا سبب بن جائے گا۔'' مطلب ریہ ہے کہ مسلمان کا مال مسلمان کے لیے تو بلا شبہ معصوم اور محفوظ ہے۔ ہر مسلمان ذمہ دارہے کہ دوسرے مسلمان کے مال کو بلاوجہ نہ لے لیکن غیر قوموں پریہ قانون عائد نہیں ہوتا۔ان کے لیے تو یہ مباح ہوگا۔ چناں چہشامی میں ہے:

لان العصمة من جملة الاحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقى فى حقهم مالا غير معصوم اى هو مباح يملكونه.

'' کیونکہ عصمت تو ایک اسلامی قانون ہے غیر اسلامی ملک کے باشندے اس قانون کے محکوم نہیں ہیں۔لہذا مسلمانوں کا مال ان کے حق میں معصوم نہیں ہے، یعنی وہ ان کے لیے جائز اور مباح ہے۔ پس وہ اس کے ما لک ہوجا کیں گے۔''

اب قدرتی طور پرتیسری صورت سامنے آجاتی ہے کہاسی طرح اگر کسی مسلمان نے غیر مسلم مقبوضات ومملوکات پر قبضہ کرلیا تو وہ اس کا مالک ہوگا یا نہیں؟ اس بین الاقوامی قانون کے اصول سے اس کا جواب بالکل ظاہر ہے۔ جب غیر مسلم مسلمان کے مال کا مالک ہوجا تا ہے تو آخر مسلم کو بھی بیتن فد ہباودینا واخلا قاوقا نونا کیوں نہ دیا جائے گا؟ بدائع میں ہے:

مال الحربي مباح لانه لاعصمة لمال الحربي.

(ص۱۳۲ کاشانی)

'' یعنی غیرمسلم جس کی جان ومال کی ذمه دار کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے اس کا مال مبارح ہے۔ کیونکدایسے غیرمسلم کا مال معصوم نہیں ہے۔''

کیسی عجیب بات ہے کہ جن قوموں نے اپنی جان ومال کی ذمہ داری مسلمانوں کے سپر د نہیں کی ہے، اسلام کی حفاظت اور ذمہ داری ہے جنھیں انکار ہے۔ اگر اسلام بھی ان کی ذمہ داریوں سے انکار نہ کرے تو آخروہ کیا کرے؟ تم اگر خدا سے برأت کا اعلان کرتے ہوتو خدا بھی تمہاری جان ومال کی ذمہ داری سے برأت کا اظہار کیوں نہ کرے؟ اسی لیے قرآن پاک میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ بَرِئٌّ مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ

'' شرک کرنے والوں سے خدابری ہے۔''

اس كے سواكوئى اور صورت كيا ہوسكتى تھى؟ جب دنياكى تمام قوميں موقع اور قوت ياكر

مسلمانوں كى جان ومال اور مملوكات پر قبضه كرليتى ہيں، جيسا كة قرآن كاخود بيان ہےكہ: اِنُ يَّثَقَفُو كُمُ يَكُونُوا لَكُمُ اَعُدَاءً وَّيَبُسُطُوا اِلْيُكُمُ اَيُدِيَهُمُ وَالْسِنَتَهُمُ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوا لَوُ تَكُفُووُنَ اللَّهِ الْمُحَدَدَ،

'' اگرتم پران کو قابول جائے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں۔اپنے ہاتھ چھوڑیں، زبان سے برائی پہنچائیں، وہ توبی چاہتے ہیں کہ کاش تم بھی خدائے ناشکرے بن جاؤ۔'' تو کیااس قر آنی اور واقعی حقیقت کے بعد بیظلم نہ ہوتا ،اگر مسلمانوں کا مذہب ان کو بھی اس کی اجازت نہ دیتا؟ قر آن نے اگر اس کے بعد بیچکم دیا ہے کہ:

قَاتِلُوا الَّذِيُنَ لَايُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِوَلَا يَحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ الْآخِرِوَلَا يَحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُنُونَ دِيُنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ الْحَقِ

'' مقاتلہ کروان لوگوں سے جواللہ پرایمان نہیں لاتے اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں اور نہ ان چیزوں کوحرام سجھتے ہیں جن کواللہ اوراس کے رسول نے حرام کیا اور نہ سچے آئین اور دین کواپنی زندگی کا دستورالعمل بناتے ہیں ان لوگوں میں سے جنھیں کتاب دی گئی۔''

تو کیااس کا مفاداس کلیہ سے زائد ہے جو اُبھی اسلامی فقہاء کی تنقیح میں گزر چکا لیمنی مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کے مملوکات جس طرح غیر مسلم اقوام کے لیے خود اسلامی قانون کی رو سے مباح ہیں اسی طرح وہ ان کے اموال بھی اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اور قانون کی رو سے مباح اور حلال ہیں۔ اگر مسلمان اس پر قبضہ کرلیں گے تو اس کے صحیح مالک اور ہرقتم کے تصرفات کے مجاز ومختار ہوں گے لی

ولانعلم احدامن الفقهاء يحظر (يمنع) قتال من اعتزل قتالنامن المشركين. (بقيرا كلصفحرير)

<sup>(</sup>۱) یہ خیال کرنا کہ برات اور مقاتلہ کا تکم صرف ان غیر مسلمول کے ساتھ مخصوص ہے جوقتا کی اور مصافی ہیں، کیکن جوغیر مسلم قوم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتی اور نہ ان کی ذمی ہے اس کے لیے سی تکم نہیں ہے۔ قر آن اور حدیث ہے جہل کا نتیجہ ہے آخر یعد کیم احدی الطائفتین میں خدانے غیر مصافی قافلہ تجار کا بھی وعدہ کیا تھا یا نہیں ؟ صحابہ کا ارادہ بھی بہی تھا اگر اس کرنا حرام تھا تو قر آن کوٹو کنا چاہے تھا صلح حدید ہیں سلطے میں بھی ابو بصیر صحابی اور ان کے رفقاء کا گزر صرف تجارتی قافلہ کے اموال غیر معصومہ پر ہوا تھا۔ حضرت ابوذر مجھی ایک زمانے میں یہی کھاتے تھے۔ بہر حال قالی ، امیر کا اذن ہویا نہرہ غیر ذمی کھا رمباح الدم والا موال ہیں۔ ابو کمر جساص اپنی تفیر میں کھتے ہیں:

#### عودالي المقصو د

بہرحال اصلی بحث یہ تھی کہ غیر اسلامی ملک میں مسلمانوں کی زندگی کا دستور العمل کیا ہونا جا ہے۔ اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی۔ نیج میں ایک مسئلہ کاذکر آگیا۔ بات تو بہت عام تھی کیکن تھیج خیالات کے لیے مجھے اصل بحث سے تھوڑی دیرے لیے دور ہوجانا پڑا۔ اب میں پھرا سے اصلی مدعا کی طرف آتا ہوں۔

(يقيد گزشت صفح كا) صحيح مسلم مين ايك حديث ب: عن ابى هويوة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايماقرية تيتموها فاقتسمتم فيها فسهمكم فيها وايماقرية غنمه الله ورسوله فان خمسها الله ورسوله ثم هى لكم اس كي شرح مين تاضى عياض كصح بين: ان المراد بالقرية الاولى هى التى لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب بل اجلى عنها اهلها وصالحوا فيكون سهمهم فيها كما تقرفي الفي ٢ ا سبل السلام (فاضل كياني)

حاشیه از مودودی: یہاں مولا ناسے بڑی چوک ہوئی کہ انھوں نے محارب (BELLIGERENT )اور غیرمحارب (NON) BELLIGEREN ) کے فرق کو بالکل ہی نظر انداز کردیا۔محارب وہ قوم ہے جومسلمانوں سے برسر جنگ ہو، ایسی قوم کاکوئی فردیا گروہ بافعل مقاتل (COMBATANT ) ہویا نہ ہو، بہر حال اس کا مال مباح ہے۔ ہم اس کے تجارتی قافلوں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔اس کے افراد ہماری زدمیں آئیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے اوران کے اموال پر قبضہ کرلیں گے مولا نانے جتنی مثالیں پیش کی ہیں وہ سب ای قبیل کی ہیں کیکن جوتوم ہم سے برسر جنگ نہیں ہے، وہ خواہ معاہدہ ہویانہ ہو،اس كاموال جارك ليماح نهين بن قرآن مين تصريح به لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَن الَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي الدِّين وَلَمْ يُخُوجُوكُمْ مِّنُ دِيَارِكُمُ أَنُ تَبَرُّوهُمْ وَتُقُسِطُوا إلَيْهِمْ ط (المتحذ، ٨) بدبات عين مقضائ عقل وانصاف ہے۔ ورنہ اگرمسلمانوں کے لیے مطلقاً ہرغیر ذمی کافر کامال مہاح ہو، جبیبا کہ مولانا کے بیان سے ظاہر ہورہا ہے تومسلمانوں کی قوم اقوام عالم کے درمیان امت وسط ہونے کے بجائے ایک لئیری قوم بن جائے گی ،غیرقوموں پرڈا کے مارنااس کا پیشہ قراریائے گا اور دنیا میں اس کا وجودا یک بلائے عام بن جائے گا۔ رہا یہ سوال کہ جب غیرمسلم مسلمانوں کے مال پر ظالمانہ قبضہ کر کے اس کا مالک ہوسکتا ہے تومسلم بھی کیوں نہ اس کے مال پر قبضہ کرنے کا مجاز ہو، تو پہنجھی در حقیقت حالت جنگ سے تعلق رکھتا ہے ۔حالت امن میں اسلام اپنی رعایا کو دوسری غیرمحارب قوموں پرڈا کہ زنی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر دوسری قوم کے افرادمسلمانوں پرڈا کہ زنی کی ابتدا کریں توان کے اورمسلمانوں کے درمیان حالت جنگ قائم ہوجائے گی اوراس وقت مسلمانوں کے لیےان کے اموال اورخون مباح ہوجائیں گے۔قرآن میں جہال،شركين سےاعلان برأت كيا كيا ہے وہال صاف طور يربر بھى كہدديا كيا ہے كه وَهُمُ بَدَوُ كُمُ أَوَّلَ مَوَّ وَ(لعِيْ للم کی ابتداان کی طرف سے ہوئی تھی ) پس مسلمان اپنی طرف سے سلب ولہب کی ابتدا نہ کریں گے بلکہ جب ابتداء دوسروں كى طرف سے موكى تووه معاہده كى صورت ميں فَانْبِدُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَاءِ براور بہلے سے معاہده نہ مونے كى صورت ميں اعلان جنگ پڑنمل کریں گے۔اس کے بعدتمام قوم حربی قراریائے گی اوراس کے اموال اورخون مباح ہوجا کیں گے۔ میں عرض کر چکاہوں کہ'' متامن مسلمان' کے لیے فرض ہے کہ جس غیر اسلامی حکومت میں وہ امن کی ضانت لے کر داخل ہوا ہے وہاں کے مروجہ قوانین کی شخق سے پابندی کرے،کسی کے مال وجان،عزت وآبر و پرحملہ کر کے قانون وقت کوتوڑ ناغدر ہے۔اورغدر قراناً وحدیثاً واجماعاً حرام ہے۔الغرض قانون وقت کی پابندی اس کا ایک مذہبی فریضہ ہے۔ میں کہہ چکاہوں کہ قانون مکلی کے خلاف لفافہ میں نصف ماشہ کا بھی اضافہ یاریل کے سامان میں پاؤسیر کی زیادتی بھی اس کے لیے ناجائز ہے اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ امن پیندقوم مذہبی حیثیت سے کوئی نہیں ہو سکتی۔

لیکن سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ'' اسلامی قانون'' کی روسے ایک فعل ناجائز ہے۔ مثلاً یہی سود کا مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے کسی دوسرے کا مال لینا اسلام میں قطعاً حرام ہے۔ مثلاً یہی سود کا مسئلہ ہے کہ اس نے زریعہ سے تحصیل مال کی اجازت ہے بلکہ حکومت بھی بڑے وسیع ہیانے پر مختلف صور توں میں اس کا کاروبار کرتی ہے۔ ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اگر وہ'' مستامن مسلمان' اس ذریعہ سے اس ملک کے غیر مسلم باشندے کا مال حاصل کرتا ہے تو نقص معاہدہ یا قانون شکنی یا غدر کا تو وہ قطعاً مرتکب نہیں ہے اور باس لحاظ سے مذہبی طور پر وہ قانون معاہدہ کا قطعاً مجرم نہیں۔

اب رہ گئی ہے بحث کہ کیا اس نے کسی دوسرے ایسے مال کو حاصل کیا ہے جس کے لینے کا گوقا نون ملکی نے اسے مجاز گردانا ہے کیکن مذہب یا خدااس کے لینے سے روکتا ہے؟ یا یوں کہو کہ کیا اس نے ایسا مال حاصل کیا ہے جو قانو نا نہ سہی لیکن اسلام کی روسے وہ مباح نہ تھا بلکہ معصوم تھا؟ ابھی شریعت (اسلامی قانون) بلکہ قرآن سے گزر چکا ہے کہ اس قسم کا مال مسلمان کے لیے مذہباً غیر معصوم اور مباح ہے۔ پھرایک مسلمان کیا کرے؟ قرآن اور مذہب جس کو غیر معصوم اور (ا) اگر مولانا کی اس تعبیر قانون کو مان لیا جائے تو اس کے کہ ہندوستان میں کی غیر مسلم کے مال کولو نے یا چوالیے والا مسلمان صرف قانون ملکی کا مجرم ہوگا اور مذہباً اگر اے گذرگار ہمجھا جائے گا تو صرف اس بنا پر کہ اس نے قانون معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے نہ کہ ان ادکام اسلامی کی جن میں ان افعال کو ہجائے خود حرام کیا گیا ہے۔ نیزاگر کی غیر مسلم حکومت میں کوئی صلم ان عورت العیاذ بالڈیش کاری کا پیشا فتیار کرے اور غیر مسلموں سے زنا کی اجرت لیقو ایسامال بھی اس کے لیے حلال وطیب ہوگا کیونکہ جب غیر مسلم حکومت کا قانون اس کے اس پیشے کو جائز رکھتا

ہےاوراسے فاحشگری کالأسنس دے دیتا ہے تو وہ قانون معاہدہ کی خلاف ورزی کی مجم نہیں ہے (بقیدا گلے صفحہ پر )

مباح کہتا ہے کیاوہ اپنے مذہب سے روگر دانی کر کے اس کو معصوم اور غیر مباح کہد دے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس مال کونہ قانون ناجائز قرار دیتا ہے اور نہ شریعت حرام قرار دیتی ہے بلکہ اس کے لینے کا حکم دیتی ہے ،غریب مسلمان آخراس جائز کوکس طرح ناجائز اور اس حلال کوکس طرح حرام کردے؟ کیاوہ سلطنت کے قانون سے بغاوت کرے؟ یا شریعت کے حکم کوتو ڑے؟ کیا اس کے بعد مسلمان کے لیے کہیں بھی پناہ ہے؟

اسلای قوانین کا یمی ده اضطراری مقتضا به که شریعت اسلامیه کے سب سے مختاط، بلکہ بقول بعض عوام، بخت گیرامام، امام الائمہ، قدرة الاتقیاء قائم اللیل، التابعی المجتبد المطلق امام الوصنیفه رحمته الله علیه کا بیفت بین اور غیر مبہم واضح لفظوں میں امام محمد نے ''سیر کیر'' میں نقل فر مایا ہے:
و اذا دخل المجسلم دار الحوب بامان فلا باس بان یا خذ منهم امو الهم بطیب انفسهم بای و جه کان لانه انما اخذ منهم امو الهم بطیب انفسهم بای و جه کان لانه انما اخذ المباح علی و جه عری عن الغدر فیکون ذالک طیّباً له منتقل المباح علی و جه عری عن الغدر فیکون ذالک طیّباً له معلوم مرسور منقول از شای سائل ۱۲۰ مطبوم مرسور)

"جب مسلمان دارالحراب (غیراسلامی ملک) میں ان کا معاہدہ کر کے داخل ہوتو اس

(بقیہ گزشتہ صفحہ کا)اور جب اسلامی شریعت غیر ذمی کا فر کے مال کومباح قرار دیتی ہے۔خواہ کسی صورت سے اس مال کولیا جائے تو وہ شریعت کی رو سے بھی حرام خوری کی مجرم نہ ہوئی ممکن ہے کہ مولا نااس نتیجہ کونہ مانیں مگران کے طرز استدلال کامنطقی نتیجہ تو یہی ہے۔ (مودودی)

(1) دارالحرب ہے مراددراصل ایسا ملک ہے جو مسلمانوں سے برسر جنگ ہو، جس سے سلطنت اسلای کاکوئی معاہدہ نہ ہواور جہال سلطنت اسلامی کی مسلم رعایا کے افراد حالت جنگ میں ابطور خود امان SAFE CONDUCTS OF TRADE LICENCE (NON- HOSTILE INTER- COUNCLE) کے سے جائیں ۔ خفی قانون کی اس دفعہ کوا ہے دارالکٹر پر چیال نہیں کیا جاسکتا جہال مسلمانوں کی ایک قوم محارب مستامن کی حیثیت سے نہیں بلکہ رعایا کی حیثیت سے آباد ہواور اسے اپنی صد تک این خیر متعاون کی این دفعہ کو اس مسلمانوں کی ایک قوم محارب مستامن کی حیثیت سے نہیں بلکہ رعایا کی حیثیت سے آباد ہواور اسے اپنی صد تک اپنی خور اس نے پرسٹل لا کی پابندی کاحق بھی حاصل ہو۔ مولانا کے نظر بھی بنیادی غلطی ہے ہے کہ دہ ہر غیر ذمی کافر کوحر بی (ENEMY ) اور غیر مقبوضہ کو دارالحرب (ENEMY COUNTRY) سمجھ رہے ہیں ۔ بیاسام کے بین الاقوامی قانون کی بالکل غلط تعبیر ہے ۔ غیر مسلم کا مال اور خون صرف حالت جنگ میں مباح ہے اور وہ بھی اسلامی سلطنت کے لیے نہ کہ خود اس غیر مسلم سلطنت کی مسلم رعایا کے لیے حس کوآ ہے حد بی قرار دے رہے ہیں ۔ جنی قانون کا منشا صرف اس قدر ہے کہ جب کوئی مسلمان دعمن کے ملک میں امان لے کر جائے تو دہاں وہ عفود فاسدہ پر بی و شرا کر سکتا ہے۔ بیا جازت دووجوہ پر مبنی ہے۔ ایک ہیک دوشرے کی دراے کہ جنگ کی حالت ایک اعظر اری حالت ایک اعظر اری حالت ایک اعظر اری حالت میں حرام طال ہوجا تا ہے۔ (مودودی)

میں کوئی مضا نقنہیں ہے کہ وہاں کے باشدوں (غیر سلم) کی مرضی سے ان کامال لے،
خواہ ذریعہ کوئی بھی ہول کہ اس نے ایک مباح مال کولیا ہے اورا سے ذریعے سے لیا
ہے جو تا نون شکی (عذر) سے پاک ہے تو یہ مال اس کے لیے پاک اور طیب ہے۔'
ظاہر ہے کہ یہ فتویٰ اس عہد تاریک کانہیں ہے جس وقت مسلمان محکوم تھے۔جس
زمانے میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت سے اس قانونی دفعہ کو پیدا کیا تھا، غالبًا اس وقت کسی کے عاشیہ خیال میں بھی مسلمانوں کے اعمال وافعال عقائد درسوم کی وہ'' زشتی'' نہ تھی ہو'' نادر پورپ''
کی صورت میں یکا کیل' ظاہر ہوگئی۔ یہاں تک کہ عباد صالحین نے قوم عابدین کو عبادت کے کہوروں کو کھورت میں ، ان شیروں کو کھورت میں ،غوثی قطبی میراثوں میں ، ان شیروں کو کھوروں سے چھوڑ دیا جوسب پر رحم کر سکتے ہیں لیکن جن کا فریعہ عبادت تھا۔ ان کے پاس ان کے لیے کہیں رحمٰ نہیں ہے۔فقہاء جب اس مسلم کاذکر کرتے ہیں کہ کسی اسلامی مقبوضہ پر فرض کر و کہ غیر اسلامی حکومت قابض ہوجائے تو بطور معترضہ کے' عیاذ اباللہ'' کا لفظ بھی استعال کرتے ہیں ۔ لینی اس مفروضہ کو بھی وہ فرض کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ایسی صورت میں انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظم نے کسی وقت ضرورت کے آگے نہیں بلکہ کننی شریعت کی انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظم نے کسی وقت ضرورت کے آگے نہیں بلکہ کننی شریعت کی انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظم نے کسی وقت ضرورت کے آگے نہیں بلکہ کننی شریعت کی انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعظم نے کسی وقت ضرورت کے آگے نہیں بلکہ کننی شریعت کی

<sup>(</sup>۱) ان الفاظ کی عمومیت محل نظر ہے۔اگر چہ امام محمدٌ ہی نے بیکھا ہو، مگر اس کو بلا کسی قیدوشرط کے نہیں مانا جاسکتا ، ورنہ جائز ہوگا کہ مسلمان دارالحرب میں جا کرشراب فروثی شروع کر دے یا فتبہ خانہ کھول دے یا کوئی مسلمان عورت فحبہ گری کا پیشہ کرنے گئے۔(مودودی)

<sup>(</sup>۲) غالبًا ما ابوصنیفہ یکے حاشیہ بنیال میں یہ بات بھی نہی کہ جو تھم انھوں نے دشمن کے ملک میں امان لے کر جانے والے مسلمان تا جروں باسیاحوں کے لیے بیان کیا تھا اس کوغیر اسلامی مقبوضات میں مستقلاً رہنے والے ان کروڑوں مسلمانوں پر چسپال کیا جائے گا جوغیر مسلم حکومت کے ماتحت اتنی آزادی ضرور رکھتے ہیں کہ اسلام کے معاثی و تدنی احکام کی پابندی کر حکیس اسام محاصاحب نے جو تانون بیان فر مایا ہے وہ صرف ایسے دار الحرب (برسر جنگ علاقے) کے متعلق ہے جس میں دار الاسلام کا کوئی مسلمان کاروبار کے لیے امان لے کرجائے ۔ ان کا یہ مقصود ہر گرنہ تھا کہ مسلمان جہاں غیر مسلم حکومت کے تحت ایک کیثر تعداد میں مستقل بودوباش رکھتے ہیں وہاں وہ اسلام کے معاثی قانون سے آزاد ہیں اور جن مالی معاملات کو اسلام نے حرام کیا ہے وہ سب وہاں کیے جاسکتے ہیں ۔ ایسی جگہ تو مسلمانوں کا فرض سے ہے کہ جہاں تک ممکن ہونہ صرف کریں کین مولانا معیشت سے بچیں بلکہ اپنی پوری ابنما می قوت نظام کو بد لئے اور اس کی جگہ اسلامی نظام قائم کرنے میں صرف کریں کیئن مولانا کے معاشی و تمہ فی نظام قائم کرنے میں صرف کریں کیئن مولانا کے معاشی و تمہ فی نظام کی اصلاح پر صرف کرنے ہیں اس کا متیجہ یہ دوگا کہ ہندوستان کے ٹی کروڑ مسلمان اپنی قومی طاقت کو ملک کے معاشی و تمہ فی نظام کی اصلاح پر صرف کرنے کے بجائے خود اس فاسد نظام میں جذب ہو کررہ جائیں گے ۔ (مودودی)

مجبوریوں کے آگے گردن جھادی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ خود جناب رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی اس فتو ہے کی عملی تصدیق سیحے روایتوں سے ثابت ہے جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روم وابران کی باہمی آ ویز شوں کے زمانے میں قرآن مجید کی پیش گوئی پراصرار کرتے ہوئے ایک غیر اسلامی ملک یعنی مکہ مکر مہ میں (جواس وقت حکومت اسلامیہ کی تحت نہ تھا) قریش سے بیشر ط لگائی کہ قرآن ہی کی پیش گوئی پوری ہوگی توجب وہ پوری ہوئی تو خود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے اونٹ لینے کا تھم دیا اور بیداونٹ وارثوں سے وصول کیے گئے۔ (ترفدی) فقہائے اسلام اس عمل سے اس قانون کی تو ثیق کرتے ہیں۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی ' شرط' صرح قمار (جوا) ہے جس کی حرمت قطعی نصوص سے ثابت ہے (ا

#### دارالحرب میں سودحلال نہیں بلکہ فے حلال ہے

لوگوں میں پیجیب بات مشہور ہے کہ غیراسلامی حکومتوں میں سودحلال ہوجا تا ہےاور زیادہ تراصل مسلد کے بیجھنے میں یہی تعبیر مانغ آتی ہے ورنہ مسلد کی بنیادجس قرآنی قانون پر ہے اس کے لحاظ سے بیرکہنا قطعاً غلط ہے کہ جو چیز حرام تھی وہ کسی وقت حلال ہوگئی۔حالاں کہ واقعہ بیہ ہے کہ جوچيز بميشه سے حلال تھی وہی حلال ہوئی۔خداجس چيز کوحلالاً طبياً فرما تا ہے امام اعظم رحمۃ الله عليه اسی کوطیب فرماتے ہیں ورندایک مسلمان کواس کا کیاحت ہے کہ قر آن جس چیز کوحرام کرےاہے وہ اپنی رائے سے پاکسی معمولی ظنی خبر کی بنیاد پر حلال کردئے۔خصوصاً وہ جو واحد خبروں سے نص یراضا فہ کوکسی طرح جائز قرارنہیں دیتا۔اوریہی وجہ ہے کہ علاوہ ای وجہ کان ( قانون وقت کے جس جائز کردہ ذریعہ ہے بھی وہ مال ماتا ہو) کی عمومیت کے۔امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سود ہی کونہیں بلکہ قمار (جوا) کے ان ذرائع ہے بھی مخصیل مال کوطیب قرار دیا ہے جس کی قانون وقت میں ممانعت نہ ہو۔ مثلاً یہی بیمہ ہے یا لائف انشورنس کا ذریعہ ہے (۲) علائے اسلام کے نز دیک (۱) تر مذی میں تصریح ہے کہ پیشرط اس زمانہ میں ہوئی تھی جب تحریم رھان (شرط بدنے کی حرمت) کا تکلم نہیں ہوا تھا۔ تفسیرا بن جربر میں بھی اس کی تصریح کی گئی ہے۔ پھرتفسیر بیضاوی میں کھھاہے کہ جب حضرت ابوبکر ٹنے اس نثر مل کا مال ابی بن خلف کے ورثاء سے وصول کیا تو رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔حضور ؑنے فرمایا کہاسے صدقہ كردو-اس سے معلوم جواكه بيد مال مكروه تھا۔ رشمن سے ليليا كيا مگراسے خودا پے استعمال ميں لا ناپيندند كيا كيا۔ (مودودي) (۲) دارالحرب کے جواحکام فقہ خفی میں حالت جنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ہندوستان پر چسیاں کر کے مولا ناسخت غلطی کررہے ہیں۔اس کے معنی توبیہ ہیں کہ ہندوستان میں جوئے اور سٹے اور لاٹری اور (بقیہ ا گلے صفحہ پر )

قماراورسودكى ييمركب شكل ب، كين سيركبير مين امام محمدامام اعظم سے ناقل بيں۔ او اخذمالاً منهم بطريق القمار فذالك كله طيب.

''اگران سے (غیرمسلموں سے) جوئے کے ذریعیہ سے مال لے گاتو پیسباس کے لیے پاک اور طیب ہے۔''

سود کی شہرت کا سبب غالبًا امام مکحول (جومحدثین کے نز دیک ایک ثقہ راوی ہیں) کی وہ مرسل حدیث ہے جواسی مسئلہ کی تائید میں پیش کی جاتی ہے اور وہ پیہے:

۔ (بقیہ گزشتہ صفحہ کا )رلیں کے ذریعہ ہے بھی مسلمان روپیہ کماسکتے ہیں اور بیہ مال ان کے لیے طیب ہے۔اگراس پرفقو کی ہوجائے تومعا ثی حیثیت ہے مسلمانوں اورغیرمسلموں میں قطعاً کوئی فرق ندر ہے گا اور جہاں تک معاثی زندگی کاتعلق ہے، تمام مسلمانان ہندغیرمسلم ہوجائیں گے۔اصلی غلطی پیہے کہمولا نا ہراس غیرمسلم کے مال کومباح سمجھ رہے ہیں جس کی ذ مدداری کسی اسلامی حکومت نے نہ لی ہو۔ حالال کہاس نظریہ کی تائید قرآن وحدیث کے کسی حکم سے نہیں ہوتی ۔ دوسری . غلطی پیہے کہ وہ ایسے دارالکفر کو جواسلامی اصطلاح کی روسے درحقیقت دارالحربنہیں ہے، دارالحرب قرار دے رہے ہیں۔ بہنہ صرف سو تعبیر ہے بلکہ اپنے نتائج کے اعتبار سے مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے مہلک بھی ہے۔ ہندوستان اس وقت بلاشیددارالحرب تھاجب انگریزی حکومت یہاں اسلامی سلطنت کومٹانے کی کوشش کررہی تھی۔اس وقت مسلمانوں کا فرض تھا کہ یا تواسلامی سلطنت کی حفاظت میں جانبیں لڑا دیں، یااس میں ناکام ہونے کے بعدیبہاں ہے ججرت کرجاتے۔ کیکن جب وہ مغلوب ہو گئے ،انگریزی حکومت قائم ہو چکی اورمسلمانوں نے اپنے پرسٹل لا پڑمل کرنے کی آ زادی کےساتھ یہاں رہنا قبول کرلیا تواب بیملک دارالحربنہیں رہا بلکہ ایک ایبادارالکفر ہوگیا جس میں مسلمان رعیت کی حیثیت سے رہتے ہیں اور قانون ملکی کےمقرر کیے ہوئے حدود میں اپنے ندہب پڑعمل کرنے کی آزاد کی رکھتے ہیں۔ایسے ملک کو دارالحرب تھہرانااوران رخصتوں کونافذ کرنا جومحض دارالحرب کی مجبور یوں کو پیش نظرر کھ کر دی گئی ہیں ۔اصول قانون اسلامی کے قطعاً خلاف ہےادرنہایت خطرناک بھی ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کواس ملک میں اسلامی قوانین برعمل درآ مدکرنے کے جوتھوڑ ہے بہت اختیارات حاصل ہیں ان ہے بھی وہ خود بخو درست بر دار ہوجا ئیں گے ۔شریعت کے جور ہے سیم حدود اس وقت ان کے قومی وجود کی حفاظت کررہے ہیں وہ بھی باقی نہر ہیں گے۔اورمسلمان غیراسلامی نظام میں جذب ہوکررہ حاکیں گے۔انتہائیاضطرار کی حالت میں مسلمانوں کےالیے منتشرافراد کوجن کی کوئیا جہاعی طاقت نہ ہواور جومعاندین کے درمیان گھرے ہوئے ہوں ،اسلام اپنے قانون کی گرفت ڈھیلی کر کے چندر خصتیں عطا کرتا ہے اوراس کے ساتھ بیتم بھی ویتا ہے کہ اس حالت میں قیام نہ کرو، بلکہ بعجلت مکنہ دارالاسلام کی طرف واپس آ جاؤ۔مولا نا ان رخصتوں کوالیکی قوم کے لیے عام کررہے ہیں جو کئی کروڑ کی عظیم الشان تعداد میں ہےاورمستقل طور براس ملک میں متوطن ہے۔ دارالحرب کےاحکام الیی قوم کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔اس کوتو صرف بیکوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جن احکام اسلامی پڑمل کر ناممکن ہو ان برعمل کرے بلکہاسے دارالکفر کو دارالاسلام بنانے کے لیےا بنی پوری طاقت صرف کرنی جاہیے۔ (مودودی)

عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاربو بين الحربي والمسلم. (مندة يهق)

'' مکول سے روایت ہے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حربی (غیر مسلم) اور مسلمان کے درمیان سوز ہیں ہے۔''

لوگ ندمعلوم اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں ورنہ ظاہر الفاظ سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے وہ یہی ہوگا بلکہ یہی ہے کہ مسلم اورغیر ذمی نامسلمان کے درمیان اگر سود کا معاملہ ہوتو وہ سود، سود ہی نہ ہوگا بلکہ '' قرآنی قانون اباحت' کے تحت بیرمال مسلمان کے لیے طیب وحلال ہے۔

بہر حال اسلامی شریعت قرآن وحدیث عمل صحابہ کی روسے بیا یک ایساواضح اور صاف قانون ہے جس سے انکار کی کوئی گنجا کن نہیں ہے۔ لوگ مکول کی حدیث مرسل کے متعلق جیت و عدم جیت کا سوال اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں تو تائید میں پیش کی جاتی ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اس قتم کے اموال کے طیب وحلال ہونے کا حکم تو قرآن کے نصوص صریح کی واضح عبارت کا نتیجہ ہے۔ علامہ ابن ہمام نے بالکل صحیح لکھا ہے:

وفى التحقيق يقتضى انه لولم يرومكحول اجازه النظر المذكور. (ثَّ القدرينَ ، ١٢٨٠)

''اور تحقیق کایہ فیصلہ ہے کہ اگر مکحول کی روایت نہ بھی وار دہوتی تو مذکور بالا'' نظر''اس کی اجازت دیتی ہے۔''

صاحب بدائع نے اس بنیاد پرامام الوصنیفہ کے مذہب کی سیح تعبیر میرک ہے:

وعلى هذا اذا دخل مسلم او ذمى دارالحرب بامان فعاقد حربياً عقدالربا او غيره من العقود الفاسدة فى الاسلام جاز.

'' اوراس بنیاد پر بیمسئلہ ہے کہ اگرمسلمان یاذی دارالحرب (غیراسلامی ملک) میں امن کامعاملہ کیایااس قتم کا کوئی معاملہ کیا جواسلامی قانون کی روسے فاسد ہوتو وہ معاملہ جوائز ہوگا۔''

## فی اور پیاؤ کی اصطلاح

و ما الحذمنهم بلأحرب و لاقهر كالهدنة و الصلح فهو لا غنيمة و لا في وحكمه حكم الفي. (ص٢٥) " اورجو پچهان سے بغیر جنگ اورز بردی كے ليا جائے مثلاً خراج يا مال سلح ، تووہ نه تنيمت ہاورند في بلكماس كاتكم في كا

فتح القدريين ہے:

فكان هذاكتساب ماج من المباحات كالاحتطاب والاصطياد

" پیاکساب مباحات میں ہوگا جیسے ککڑیاں چیننااور محیلیاں پکڑیا۔"

فے کی تعریف سبل السلام میں ہے:

هو ماحصل للمسلمين من اموال الكفار من غير حرب ولا جهاد.

'' وہ مال جومسلمانوں کو کفار کے اموال میں سے بغیر جنگ و جہاد کے حاصل ہو۔''

اوراراضی بنی نضیر کے متعلق خود قرآن میں ہے:

فَمَآاوُ جَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنُ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ (الحشر:٢)

"جس پرتم نے دوڑ دھوپ نہ کی ہونہ گھوڑ ول سے نہ اونٹول سے۔"

تمام احادیث کی کتابیں معمور ہیں کداس فے کی آمدنی سے اہل بیت نبوت کے ذاتی مصارف پورے ہوتے تھے۔ (فاضل گیلانی)

ان کے شرعی تعلقات کیا ہیں اور غیراسلامی حکومتوں کے معاہدہ امن کی تحمیل ان پر شرعاً کس حد تک لازم ہے () آخر جن کاروباری معاملات سے خداناراض نہیں ہے قانون خوش ، حکومت خوش ، دینے والے خوش ، ان کے اختیار کرنے میں مسلمانوں کوکس چیز سے ڈرنا جا ہے۔

فے سے انکار قومی جرم ہے

تیج یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ کھیج سر مایہ دارقلیل البضاعة اس حلال ہی ، بلکہ بالفاظ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ طیب آمدنی کو جسے میں '' فے ''یا '' چھاؤ'' کہتا ہوں اور جس کے متعلق قرآن کا صریح حکم حلالاً طیباً ہے ، نہ لے کر قومی جرم اور قومی خود کئی کے مرتکب ہور ہے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے سرمائے جو بنکوں میں محفوظ ہیں ان کے لاکھوں روپے کا '' فے '' میں نہیں کہ غیر اسلامی قوتوں کی بالیدگی ہے اور مسلمانوں کے لیے معاثی راہوں کے بدلنے سے ہرمال بے کار ہوجا تا ہے بلکہ شاجاتا ہے کہ مسلمانوں کی اس '' فے '' کی آمدنی سے مسلمانوں ہی کے بیچ ، عور توں اور غریبوں کو اسلام سے چھڑا چھڑا کر محمد کی صف سے تو ڑتو ڑ کر مسلمانوں ہی کے بیچ ، عور توں اور غریبوں کو اسلام سے چھڑا جھڑا کر محمد کی صف سے تو ٹر تو ڑ کر کر کی صف سے تو ٹر تو ٹر کر کر کی صف سے تو ٹر تو ٹر کر کر کی صف میں بحر تی کیا جاتا ہے ۔ کھلے بندوں یُ بخو جُونَ الوَّسُولَ وَ اِیَّا کُمُ اَن تُومِنُوا کا ارتکاب ہور ہا ہے ۔ بیا نی قوم کے ساتھ غیراری نہیں تو اور کیا ہے'' ہائے مسلمانوں ہی کی چاندی

<sup>(</sup>۱) قرآن کی اصطلاح میں فیصرف اس مال کو کہتے ہیں جو برسر جنگ قوم سے بغیر قبال کے حاصل ہو۔ سورہ حشر پڑھ جائے تمام ذکر حالت جنگ کا ہے۔ بن نشیر پر پڑھائی گائی۔ کارزار کی نوبت نہ آئی تھی کہ وہ مرعوب ہوگئے اور انھوں نے جلاوطن ہونا قبول کرلیا۔ اس موقع پر جواموال مسلمانوں کے قبضہ میں آئے ان کوفے کہا گیا۔ یہ اصطلاح ان اموال پر کیوں کر چہیاں ہو بھی ہے جو حالت امن میں غیر محارب کا فروں سے سود اور قمار بازی اور سٹے اور دوسرے غیر اسلامی کیوں کر چہیاں ہو بھی اس ماموال نے کے متعلق طریقوں سے حاصل کی جائے۔ پھراگر یہ نے ہو تھی تو افراد امت فروا فردا اس کو کیسے کھا بھتے ہیں۔ اموال نے کے متعلق قرآن میں تھرت ہے کہ وہ حکومت کے خزانے میں داخل کیے جائیں اور ان کو عام مصالح اسلامی پر صرف کیا جائے: مَا اَفْدَ وَ اللّهُ عَلَیٰ دَسُولِ ہِ مِنْ اَھُلِ الْقُورٰی فَلِلَّهِ وَلِلوَّسُولِ وَلِذِی الْقُورُیٰی وَ الْیَسَمٰی وَ الْمُسَاحِیُنَ وَ الْبُنِ السَّمِیلُ لِا (الحشر: 2) (مودودی)

<sup>(</sup>۲) مختاط عَلَاءً نے ای خیال سے کہ سود کی رقم بینکوں میں چھوڑ دینا کفار کے لیے موجب تقویت ہوجائے گا۔ یہ فتو گا دیا ہے کہ سود بینک سے کے کرغریب مسلمانوں پرصدقہ کر دیا جائے یا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کسی کام پرخرچ کر دیا جائے ۔ بیفتو گی نہایت درست ہے۔فقہ میں مال مخطور کے متعلق بیر مسئلہ موجود ہے کہ اگر غلطی سے ایسامال لے لیا گیا ہویا مجبوراً کسی مصلحت سے لینا پڑا ہو، تواس کو صدقہ کر دینا چا ہے اپس جونقصان مولانا فرمارہے ہیں اس سے بیخے کے لیے بیضرور ک نہیں ہے کہ سود کو فے قرار دینے کی کوشش کی جائے۔ (مودودی)

کی چھری سے مسلمانوں کا ذبح کرنائس نے جائز قرار دیا؟ کیا خدانہیں و کیھر ہاہے؟ امام الدنیا والدین رسول رب العالمین خاتم المسلین صلی اللّه علیه وسلم تک پیخبرین نہیں پہنچے رہی ہوں گی؟ محرصلی اللّه علیه وسلم کی امت کو دنیا والو! دیکھو! سود کے جالوں میں پھنسا کر پورب، پچھم اتر، دکھن کے لوگ دل کھول کر شکار کررہے ہیں۔ سود وویا کھیت دویا جائدا ددو، یا مکان دو، یا عرب کے امی لقب صلی اللّه علیہ وسلم کا آستانہ چھوڑ دو، ان مہروں کی شطر نج رکیسی دردنا ک بازیاں کھیلی جار ہی ہیں۔

#### بینک کا سود

تخلیمی واختیاری عملہ وہ نہیں ہوتا جن سے مسلمانوں کوروکا نہیں گیا ہے تو اب اس کمیٹی کی ممبری اخلیمی واختیاری عملہ وہ نہیں ہوتا جن سے مسلمانوں کوروکا نہیں گیا ہے تو اب اس کمیٹی کی ممبری یارکنیت نہیں ہے بلکہ اس کمیٹی سے معاملہ ہے جولوگوں کوسود پر قرض دیتی ہیں۔ پس مسلمانوں کو اس طیب'' فے'' سے انکار کرنے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ وہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ کس کوقرض دیتی ہے؟ کن سے سود لیتی ہے؟ بیاس کا اپنا معاملہ اور جد بیدعقد ہے جس سے اس معاملہ کوقطعاً نسبت نہیں جوایک مسلمان نے ارباب بینک سے کیا ہے بلکہ بین الملی قوانین کے جو دفعات آئین اسلامی سے گزر چکے ان کوسا منے رکھنے کے بعد بینک والوں کے سارے کاروبار جس کسی سے ہوں صحیح ہوجاتے ہیں۔

ہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ باطن کی پاسبانی نہیں کررہے ہیں۔ وطن والوں کے ساتھ ، وطن کے مز دوروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھانہیں کررہے ہیں لیکن جو وطن کا محافظ ہے جس حکومت کو وطن کے باشندوں فریبوں کے ساتھ اور معاملات (۱) بینک کے سود میں کراہت کا ایک پہلویہ بھی تھا کہ ہم جور قم بینک میں رکھواتے ہیں۔ اس کو بینک والے منجملہ اور معاملات کے سودی قرض کے کاروبار میں بھی لگاتے ہیں اور جن لوگوں کو بیسودی قرض دیا جاتا ہے ان میں مسلم اور غیر مسلم سب شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح جو سود ہم کو بینک سے وصول ہوتا ہے وہ صرف غیر مسلموں ہی کی جیب نے بیس آتا بلکہ مسلمانوں کی بھی جیب ہے آتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہم مسلمان سے براہ راست سوذبیں کھاتے بلکہ بینک کے واسطے سے کھاتے ہیں۔ مولانا اس اعتراض کو یہ کہہ کر دفع فرماتے ہیں کہ' حربی' بینکر نے خود ہماری امانت کے رو بے میں سے جب کی مسلمان کو قرض دیا اور اس کو جب ہم میں کافر وہ کو دہمارے دیے ہو گارے اب سے سوال باتی رہ گیا کہ جب ہم میں کافر وہ دہارے دیے ہو کے ہتھیار سے مسلمانوں کو ذرج کرتا ہے، اور پھران کے گوشت میں ہیں ہور جہ میں بانہ تھیاراس کو دیں بی کیوں؟ مولانا نے اس کی طرف تو جنہیں فرمائی۔ (مودودی) میں ہیں جہ کو بھی حصد دیتا ہے تو ہم اپنا ہتھیاراس کو دیں بی کیوں؟ مولانا نے اس کی طرف تو جنہیں فرمائی۔ (مودودی)

کی نگرانی سپر دکی گئی ہے جب وہی ان معاملات کووطن کی بہبودی اورتر قی کا ذریعہ بھھتی ہے اورخود وطن والے بھی ایساہی سبھتے ہیں تو مسلمان وطن کی وفاداری میں کیاا پنی قوم سے غداری کریں (کے حالال کے دوطن ان پر تو خاندانی حقوق کے سلسلہ میں بھی قومی غداری حرام ہے ۔قر آن کا عام اعلان ہے:

لَنُ تَنْفَعَكُمُ اَرُحَامُكُمُ وَلَا اَوُلَادُكُمُ ۚ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ۚ يَفُصِلُ بَيْنَكُمُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ (المتحد: ٣)

'' تمہارے دشتے اور تمہارے بچ قیامت کے دن کا منہیں آئیں گے۔خداتمہارے درمیان فیصلہ کرے گااور جو کچھتم کرتے ہو،خدااسے دیکھ رہاہے۔''

میں جہیں صبر کا حکم دیا گیا ہے اور خاص وقت تک صبر ہی ہمارے لیے بہتر ہے لیکن کیا قانون صبر کے ساتھ'' مجازاۃ بالمثل' کی بھی قر آن ہی نے تعلیم نہیں دی ہے؟

> وَاِنُ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلُصَّابِرِيُنَ٥ (الخل:١٢١)

> ''اگرتم پرزیادتی کی جائے تو تم بھی اتن ہی زیادتی کر دہتنی تم پرکی گئی اورا گرصبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔''

لیکن صبر کی کوئی نہایت بھی ہے؟ استقلال کی کوئی حد بھی ہے؟ جس نے صبر سکھایا اسی نے تو لا تُکُورُ ا بِاَیْدِیکُ مُ اِلٰی التَّهُ لُکَةِ ﷺ (البقرہ: ۱۹۵)

''اینے ہاتھوںاینے کو ہلاکت میں نہ ڈالو!''

بھی سکھایا۔ قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچسونے والے بورپ کے غازی حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تھلکہ کی تفییر فرمائی ہے عوام نہیں تو کیاس سے خواص بھی جاہل ہیں؟

## نے کا نہ لیناوطنی جرم بھی ہے

بلكه سوچنے والے توبد كہتے ہيں كه اس فى كانه لينا صرف اپني قوم كے ساتھ نہيں بلكه

<sup>(</sup>۱) اس مسئلہ میں وطن کی وفا داری یا قوم کی غداری کا قطعاً کوئی سوال نہیں۔ اہل ایمان صرف اس بناپر سود سے بازر ہے کہ خدانے اس کومطلقاً حرام کیا ہے۔ آپ اس روک کو ہٹا دیجئے کچر کسی اور دلیل کی حاجت ندر ہے گی ۔ سرحدی پٹھان کی طرح ہندوستان کے مسلمان بھی سودخواری میں مارواڑی سے دس قدم آگے ہوں گے۔ (مودودی)

وطن والوں کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ زہر کھانے والے کو دیکھ کرصرف دل میں افسوس کرنا پی قیق ہمدر دی ہے؟ یا آ گے بڑھ کراس کے ہاتھ سے زہر کا چھین لینا تھی بہی خواہی ہے<sup>()</sup>

من راى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فقلبه وذالك اضعف الايمان.

" تم میں سے کوئی بری بات دیکھے تواسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ نہ زور رکھتا ہوتو زبان سے اسے پلٹے۔اس کی بھی مجال نہ ہوتو دل سے برا جانے اور یہ بڑے کمزورایمان والا ہے۔''

حدیث کی ساری کتابوں میں سکھتے ہو۔لیکن پھر بھی ایمانی ضعف کے دائرے سے نکلنے کی لوگوں میں جرائت نہیں ہوتی۔خصوصاً جب استطاعت بھی ہو،حکومت کی قوت تمہارے ساتھ ہو، وطن والے اس معاملہ میں تمہارے ہم نواہوں تو بتا و تمہارے لیے کیا عذر باقی رہا؟ کیا جولوگوں کے گال پڑھیٹر مارتا ہے وہ جرم کے نتائج و آثار کواس وقت تک سمجھ سکتا ہے جب تک کہ خود اس کے رخساروں کو بھی اسی گزند کی خوراک نہ دی جائے جس کواب تک اس نے نہیں چھاہے (ت

<sup>(</sup>۱) زہر چیسن لینا تو ضرور بہی خواہی ہے گراس سے چیسن کرخود کھا جانا اور پھراس زہر کو کشتۂ طلا<sup>ء ہم</sup>جھنا نہ بہی خواہی ہے نہ عقل مندی۔(مودودی)

<sup>(</sup>۲) ہندو، بہودی، عیسانی، سبآلی میں ایک دوسر ہے گال پر پیھیٹر مارر ہے ہیں۔ اورصد یوں سے مارر ہے ہیں۔
مگر پرگزندکی خوراک چکھنے اور چکھانے کے باوجود وہ اس کے نتائج وآ خار کونہیں ہجھتے ۔ پھر کیوں کرامید کی جاتی ہے کہ مسلمانوں
کے چند ملک سے تھیٹر ان کواس فقد رچونکا دیں گے کہ وہ اس جرم ہی سے باز آ جا ئیں گے؟ مولا ناغالباً پیسجھ دہ ہیں کہ سود
دینے والے صرف مسلمان ہیں، غیر سلم صرف سود لیتے ہی ہیں دیتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان کا پی خیال ہے کہ جب مسلمان
بھی سود لینے پراتر آئیں گے تو سودخوار غیر مسلم گھر ااٹھیں گے اور بالآخر حکومت ہند سودی لین دین کو قانو ناممنوع قرار دے
دے گی گرصورت واقعہ پینیں ہے۔ تمام غیر مسلم قو میں سود لیتی بھی ہیں اور دیتی بھی ہیں۔ مسلمان ان سے سود لے کر آٹھیں
کوئی نیا مزہ نہیں چکھا کیں گے۔ البتہ خودا کی نیا مزہ ضرور چکھیں گے جومکن ہے آٹھیں بے خود کر کے '' بھاؤ'' اور '' غیر پھاؤ''
کوئی نیا مزہ نہیں پکھا کیں گے۔ البتہ خودا کیک نیا مزہ ضرور چکھیں گے جومکن ہے آٹھیں ہے نود کر کے '' بھاؤ'' اور '' غیر پھاؤ''
مار واڑیوں اور مہا جنوں کے دیوا لے نکلنے کی نوبت آ جائے گی اور بیسب کے سب ہار مان کی حرمت سود کا قانون بنوا نے مارواڑیوں ایس گے۔ (مودودی)

" يع برناي نوني كوني الماري ا

ردان المناهد المناه

من براد من المنظارة المن المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنطقة المنظارة المنظ

لاينْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُمْدِجُوْاكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبُرُوْهُمْ وَتُقْسِطُولَ اِلنَّهِمُ " إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ٥ (التحنين)

= ناما المراهات المحقق ملين المراهد الماء المراها المنتنف لا ما المراها المناها المراها المراها المناها المناها المناهد الم

(Pm)-LUSU

ے اس پراصرار کریں گے، حکومت کو بھی ادھر بار بار تو جدد لائیں گے، وطن والوں سے بھی کہیں گے، جس طرح اب تک کہا ہے، آئندہ بھی کہیں گے، زور سے کہیں گے اور مسلسل کہیں گے، ہم کو وطن سے بے وطن اور اپنے گھر ول سے بے گھر بنانے پروہ جس قدر بھی چاہیں اصرار کریں، لیکن ہم ان کی بہی خواہی کی نہ کریں گے اور اسی بہی خواہی کے سلسلے میں زبان سے آگے بڑھ کرہم ہاتھ سے بھی اینے:

#### نهى عن المنكراور امربالمعروف

'' بری با توں سے رو کنا''اور'' اچھی جانی پیچانی با توں کا حکم دینا<sup>(۱)</sup>۔''

کے آسانی فریضہ کو اداکریں گے جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں تاایں کہ وطن کے فرزندوں کا ہمارے پڑوسیوں کا اس کی خرابی وضرر رسانی پراتفاق ہوجائے۔ٹوٹے ہوئے دل یونہی ملیس گے اور وہ تو انشاء اللہ ایک دن مل کر ہی رہیں گے۔

### اسلامي حكومتول اوررياستول كاحكم

مسکہ ختم کرنے سے پہلے چند باتیں اور بھی قابل ذکررہ جاتی ہیں، آخران کو کیوں چھوڑا جائے۔ جب اسلامی قوانین ہماری رہنمائی ودست گیری کے لیے ہرحال میں تیار ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن اسلامی مما لک میں شرعی قانون کسی نہ کسی وجہ سے اٹھ گیا ہے ان کا کیا تھا ہے ان کا کیا ہے دکام وولا ق،سلاطین وملوک تو مسلمان ہیں۔ شامی میں اس کا فتو کی موجود ہے کہ آگر سلاطین اسلام ان مما لک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی قوت رکھتے ہیں اور باوجود اس کے نفاذ نہیں کرتے تو ایسا ملک دار الاسلام ہی رہے گا۔ کہتے ہیں:

#### وبهذاظهران مافى الشام من جبل تيم الله المسمَّى

(۱) امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پیطریقہ تو نہایت ہی عجیب ہے کہ جس منکر ہے ہم دوسروں کورو کنا چاہتے ہیں ای میں خود مبتلا ہوجا کیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کو کی شخص شراب پی کر دنگا فساد کرتا ہواور نفیحت سے نہ مانے تو ہم خود اس کی ضد میں شراب پئیں اور و بیا ہی دنگا فساد مجا کر اس ہے کہیں کہ دیکھواس حرکت سے پہ تکلیف ہوتی ہے، اب یا تو ہم سے معاہدہ کروکہ نہ تم شراب پی کر اور تم سے زیادہ دنگا کر کے معاہدہ کر کہ نہ تم شراب پی کر اور تم سے زیادہ دنگا کر کے دکھا کیں گے۔ اس طریق نصیحت سے ترک مے خواری کا معاہدہ تو شاید نہ ہو، البتہ ہوگا میہ کہذا ہدکو در میخانہ پرد کھے کر رند میخوار ایک نولی میں شخ کی آ مدمبارک۔ (مودودی)

بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة له كلها داراسلام لانها وان كانت بهاحكم الدروز اونصارى ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يُعلِنون بشتم الاسلام والمسلمين لكنهم تحت حكم ولاة امورنا وبلاد الاسلام محيط ببلاد هم من كل جانب واذا رأوا اولى الامر تنفيذا احكامنا فيهم نفذوها.

"اوراس سے معلوم ہوا کہ شام کاعلاقہ کوہ تیم اللہ جس کاعام نام جبل دروز ہے اور دوسرے شہر جواس کے تابع ہیں سب دارالاسلام ہیں کیوں کہ اگر چہ وہاں دروزیوں کا یا عیسائیوں کا قانون ہے اوران کے بیج وحکام ان ہی کے مذہب کے ہیں اوران میں بعض علانیہ مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں ،کیکن چونکہ اسلامی حکومت کے ماتحت ہیں اور اسلامی ممالک ان کو چاروں طرف سے محیط ہیں اور مسلمانوں کا امیرا گرچا ہے توان میں ہمارے ( یعنی اسلامی ) احکام نافذ کرسکتا ہے۔ "

اس سے ظاہر ہے کہ جن مما لک میں مسلمان سلاطین یا ولا ۃ امور باو جودارادے کے اسلامی احکام کے نفاذ پر قادر نہ ہووہ دارالاسلام باقی نہیں رہ سکتے " و اللّٰه اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ۔

(۱) مولانا کا منظایہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی مسلمان ریاستیں بھی دارالحرب کی تعریف میں داخل ہیں اوران کی غیر مسلم رعایا بھی '' حربی' ہے جس کے اموال مباح ہیں۔ اس اجتہاد کے لیے کم از کم فقد خفی میں تو کوئی گئجائش ہے نہیں۔ فقہا کی تصریحات ملاحظہ ہوں۔ حواثی درالحق اللطحاوی میں ہے: لو اجو بیت احکام المسلمین و احکام الشرک لا تکون دار الحرب و عند تعارض الدلائل دار الحرب فقافی مرازیہ میں ہے: فاذا و جدت الشرائط کلها صارت دارالحرب و عند تعارض الدلائل والشرائط بیقی ماکان او یتر حج جانب الاسلام احتیاطا خز انته المنقین میں ہے: ان دارالاسلام لاتصیر دارالحرب متی لم یبطل جمیع ماصارت به دارالاسلام فما بقی علقة من علائق الاسلام یتر حج جانب الاسلام ہمارت کے کہ میرا آباد اور بھوپال اور جونا گڈھو فیمرہ ریاستیں دارالحرب مولان کی غیر مسلم رعایا حربی ہے ۔ مولانا جانے ہوں گے کہ فقہ اسلامی میں دارالحرب دارالا باحث کا دوسرانا م ہے جہاں عارضی طور پر قانون اسلامی کی اکثر بندشیں ضرورتا کھول دی جاتی ہیں اگران عارضی اباحتوں کی استمراری حیثیت جہاں عارضی طور پر قانون اسلامی کی اکثر بندشیں ضرورتا کھول دی جاتی ہیں اگران عارضی اباحتوں کی استمراری حیثیت دیدی جائے تو مسلمانوں کا مسلمان رہنا غیر ممار دی حید سے علاء اسلام حیدرآباد کو دارالا باحث بناد ہے تو اسلام کہاں ہیں میں شریک ہونے اس قدرشنے ہو ہے کہ وقی ہو ہے کہ و تے کہ آج ممالک اسلامیہ کا کوئی شخص ان کو پہچان بھی خرستا کہ میں سلمان ہیں۔ (مودودی)

باقی پیمسئلہ کہ اس قتم کے غیر اسلامی ممالک میں جمعہ،عید وغیرہ کانظم کس طرح ہوگا، شامی میں اس کے متعلق موجود ہے:

كل مصرفيه والى مسلم من جهة الكفاريجوزمنه اقامة الجمع والاعيادو اخذالخراج وتقليد القضاء وتزويج الاياميٰ ناقلاً عن جامع الفصولين (٣٦٢٧٥٥)

'' ہروہ شہر جہاں کارئیس کفار کی منظوری ہے ہواس کی جانب سے جمعہ اور عید کا قیام کرنا جائز ہے اور اس ملک کا خراج لینا بھی نیز عدالت کے قضاۃ (حکام) کے تقرر کا بھی اسے اختیار ہے اور بیواؤں کی شادی بھی وہی کردے۔''

لیکن جس غیراسلامی ملک غیراسلامی حکومت کا کوئی تسلیم شدہ مسلمان رئیس نہ ہوتواس مے متعلق بیچکم ہے:

وامافى بلاد عليها ولاة كفارفيحوز للمسلمين اقامة الجمع والاعبادو يصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين ويجب عليهم طلب والى مسلم (صفايفا)

'' لیکن ایک ایباملک جہاں کے ولا ۃ کفار ہیں تو مسلمانوں کو بیجائز ہے کہاں شہر میں بھی خود جمعہ اورعیدین قائم کریں، قاضی مسلمان با ہمی سمجھوتہ سے مقرر کرلیس لیکن ان پرمسلمان رئیس کی تلاش واجب ہے۔''

اسی سے بی بھی معلوم ہوگیا کہ جن مسائل میں مسلمانوں کو'' قضاء شرعی'' کی ضرورت پیش آتی ہے۔'' دین کامل'' نے غیر اسلامی ممالک میں اس کا کیا جارہ کار بتایا ہے اور غالبًا اس تفصیل کے بعدعہد حاضر کے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کے احکام واضح ہوگئے۔

فلله الحمد في الاولى والاخرة وصلى الله على النبي الخاتم الرسل وعلى اله واصحابه اجمعين واخردعوانا الحمد لله رب العالمين.

(مولانا کے سابق مضمون کی اشاعت پربعض اہل علم نے اعتراضات کئے تھے جن کے جواب میں مولانا نے بیمضمون تحریر فر مایا تھا۔ مرتب)

ا۔ مسلکی تعبیر میں ضرور مسامحت ہوئی ہے جس سے شدید غلط فہمی کا اندیشہ ہے۔

ارقام فرمایا گیا ہے کہ 'غیراسلامی حکومتوں کے ماتحت رابو، رابونہیں رہتا۔ الخ اس سے بیم فہوم ہوتا ہے کہ فقہ خفی میں ہر شخص خواہ وہ مسلم ہویا غیر مسلم، اس کے ساتھ اس سے معاملات جائز ہیں، اور ان کے اموال غیر معصوم ومباح ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ مقصد بینہیں ہے بلکہ بیچکم صرف الیک غیر اسلامی اقوام مثلاً یہود ونصاری، مجوس وہندووغیرہ کے ساتھ مخصوص ہے جن کی ذمہ داری کسی اسلامی حکومت نے نہیں لی ہے۔' میں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں امام محمد کی ''سیر کبیر'' کا مشہور فتو کی فقل کردیتا ہوں۔ مشہور فتو کی فقل کردیتا ہوں۔

ولوكانت هذه المعاملة بين المسلمين مستامنين او اسيرين في دارالحرب كان باطلاً مردوداً الانهمايلتزمان احكام الاسلام في كل مكان (يربيرة ٣٢٢)

"اوراگریمعامله دومسلمانول کے درمیان ہوجو دارالحرب (غیراسلامی ملک) میں معاہدہ امن کر کے مقیم ہول، یا قیدی ہول، تو بیمعاملہ باطل ومر دود ہوگا کیونکہ بید دونوں اسلامی قوانین کے ہرجگہ ذمہ دار ہیں۔"(۱)

قیدی پااسیر کے لیفقہی طور پرضروری نہیں کہ وہ جیل خانہ میں ہو بلکہ ہروہ مخص جوکسی ملک میں بغیراجازت پاپاسپورٹ کے نہیں جاسکتاوہ اسیر ہے۔ والتفصیل ان شاء اللّٰه فی وقت اخر۔

(۱) اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی حکومت کے دوشہری علاقہ غیر میں ایک دوسر سے سے دونہیں لے سکتے لیکن دارالاسلام کی رعایا کا کوئی مسلمان فرداگر دارالحرب میں امان لے کرجائے تو وہ دارالحرب کے مسلمان باشند سے سود لے سکتا ہے کیونکہ فقہ حتی میں کا فرح بی کی طرح اس مسلمان کا مال بھی معصوم نہیں ہے۔ بحرالرائق میں ہے و حکم من اسلم فی دارالحرب و لم بھا کالحربی عندا بھی حفیفہ لان ماله غیر معصوم عندہ فیجوز للمسلم الربا معہ (جلد ۲ ص سے ۱۳ اس لحاظ سے مولا ناکی تعبیر کے مطابق اگر ہندوستان دارالحرب ہوتو سرحدی پٹھانوں کے لیے ہندوستان میں نہ صرف ہندو وکل سے بلکہ مسلمانوں سے بھی سود لینا طال وطیب ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ وہ یہاں کے مسلمانوں سے جوابھی کھیل سکتے ہیں اور حرام چیزیں بھی ان کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ (کمانی الفتح ج ۵ ص ۲۰ سا) (مودودی)

(۲) اگراسیر کی تعریف صرف اتنی ہی ہے تو ہندوستان کے تمام مسلمان متامن نہیں بلکہ اسیر قرار پاکیں گے اور اسیر کے ادکام متامن کے احکام متامن اسیو بیاح له التعوض وان اطلقوہ طوعا لانه غیر مستامن رشوت دہی کا بھی حق رکھتا ہے۔ بحرالرائق میں ہے لان اللسیو بیاح له التعوض وان اطلقوہ طوعا لانه غیر مستامن فهو کا لتلصص فیجو زله اخذالمال وقتل النفس دون استباحة الفرج (۵۵ ص ۱۰۷) اگر قانون کے مقاصد مقطع نظر کر کے صرف اس کے الفاظ سے غرض رکھی جائے تو آزادی عمل کی اس سے بھی زیادہ گئے آئیش نکل عتی ہیں۔ (مودودی)

(۲) دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ بلاشبہ میں نے ذراعجلت سے کام لے کراس مضمون کو قبل ازمشورہ شائع کرادیا۔اس عبدخاطی وعاجز کواپنے اس قصور کااعتراف ہے۔لیکن میں نے جن جذبات اور بیجانات سے مجبور ہوکراس مضمون کو لکھا تھااس سے خدائے خبیر وبصیر خوب واقف ہے۔ماسوااس کے اس مسئلے کی بنیاد جن مقدمات پر ہے وہ کل دو ہیں۔ایک تو یہ کہ ہندوستان دارالکفر ہے۔دوسرے یہ کہ دارالکفر میں عقود فاسدہ فی الاسلام کے ذریعہ سے اموال غیر معصومہ کالینا مباح ہے۔

ان میں سے پہلے مقدمہ کے متعلق میں نے ہندوستان کا کشر علماء ثقات وارباب فہم وتقو کی کومتفق پایا۔التبہ دوسرے مقدمہ کے متعلق میں نے ان کرام واکا برعلماء سے بالنفصیل نہیں دریا وت کیا، جن کے اسمائے گرامی آپ نے درج کیے ہیں اور جن میں سے اکثر اس خاکسار کے دریا تندہ یافی حکم الاساتذہ ہیں۔صرف مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مدخلہ العالی کی رائے گرامی کا مجھے علم تھا کہ وہ اس مسکلہ میں فقہ حفی کے اس جزئیہ کے متعلق مطمئن نہیں ہیں۔انھوں نے اپنے فتاوی نیزتفسیر میں دوسرے مقدمہ کی صحت میں صدیثاً واصولاً کلام کیا ہے لیکن جہاں تک نے اپنے فتاوی نیزتفسیر میں دوسرے مقدمہ کی صحت میں صدیثاً واصولاً کلام کیا ہے لیکن جہاں تک نے یہ محمول اور بظاہر عام صاحب نے یہ مجھا ہے کہ جس طرح لاتفسکم '' اپنی جانوں کونہ مارو' کا منصوص اور بظاہر عام صاحب کے یہ مصرف مسلمانوں تک محدود ہے ورنہ قانون جہاد بے معنی ہوجاتا ہے ،اسی طرح لاتا کلوا موالکم بین کم مرف مسلمانوں کے ماتھ کی ایک ذیا تفصیل لاتا کلوا لربو سودنہ کھاؤ'' کا بظاہر عام حکم بھی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی ایک ذیا تفصیل لاتا کلوا لربو سودنہ کھاؤ'' کا بظاہر عام حکم بھی صرف مسلمانوں کے ساتھ کی ایک ذیا تفصیل لاتا کلوا لربو سودنہ کھاؤ'' کا بظاہر عام حکم بھی صرف مسلمانوں کے ساتھ کوسوں ہے (ن خصوصاً جب ''اموال محرمہ'' کے حکم نہی میں ''بینکم'' کی تصرح بھی ہے تو

<sup>(</sup>۱) مولانا کے اس بیان سے تو یے ظاہر ہوتا ہے کہ خون کا احترام اور کسب اموال میں حرام وحلال کی تمیز اور سود کی حرمت سب
پھی سلمان اور مسلمان کے درمیان ہے۔ دائر ہ اسلام کے باہر نیتو غیر مسلم انسانوں کے خون کی کوئی وقعت ہے اور ندان سے
مالی معاملات میں حلال وحرام کی کوئی تمیز اس سے بڑھ کر اسلامی قانون کی غلط نمائندگی اور کوئی نہیں ہو عکتی ۔ قرآن میں ارشاد
ہے کہ وَ لَا تفقیلو النفسَ الَّتِی حَوَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اس آیت کی روسے ہر انسان کی جان اصلاً قابل احترام ہے۔ اس
کے حلال ہونے کی صورت صرف سے ہے کہ حق اس پر قائم ہوجائے۔ جہاد میں سے حرام اس طرح "دحق" کی خاطر حلال ہوجاتا
ہے جس طرح قصاص میں خود مسلمان کا حرام خون بھی حلال ہوجا تا ہے۔ اگر اصولاً کا فرغیر ذمی کو اسلام نے "حربی" قرار
دیا ہے تو اس کے معنی نیمیں ہیں کہ امام اور جماعت سے الگ ہوکر ہر مسلمان ہر غیر ذمی کا فرپر (بقیدا گل صفحہ پر)

وہ قانون قبل کی عمومیت سے اور بھی زیادہ خاص ہوجاتا ہے۔ یہ بچے ہے کہ' راؤ' کا قانون سخت ہے کین کیافتل سے بھی زیادہ سخت؟ قرآن نے ایک شخص کافتل عام بنی آ دم کے قبل کے مترادف قرار دیا ہے جس کی جزاء میں جہنم کے عذاب، خلود ابدی کی دھمکی دی گئی ہے لیکن کوئ نہیں جانتا کہ اسلام نے اس سخت قانون کے ایک رخ کو (اسی رخ کو جوامام ابوحنیفہ کے نزدیک' اموال' کے متعلق ہے ) ثواب اور بڑا ثواب قرار دیا ہے ۔ آخر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ؟ قرآن مجید میں کہا گیا ہے

وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً تَاخُذُونَهَا ـ (الْحُ:٢٠) اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرةً لا كُـد اللهُ

کیااس کا بیمطلب ہے کہ بیاموال مسلمان خریدیں گے؟ یاورا ثت میں پائیں گے؟ یاان کی کوئی ہبہ کرے گا؟ پھر بزور ہی نہیں بغیرز وروقوت کے بھی جو مال ملے اس کے متعلق تصریح ہے کہ بیوہ چیز ہے کہ:

#### وَمَآ اَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَآ اَوُجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خِيْلِ

(بقیہ گرشتہ صفح کا) جب جائے '' حق'' قائم کردے اور جہاں جائے تیل کردے اور لوٹ لے۔ اگر ابیا ہوتو ایک مسلمان اور ایک انارکسٹ میں کیا فرق باقی رہا؟ ای طرح مال کمانے اور خرچ کرنے کے جوطر یقے اسلام نے حرام کیے ہیں وہ سبقطی طور پر حرام ہیں۔ ان میں بیا متیز نہیں ہے کہ مسلمان سے مال لینے کا جوطر یقہ جرام ہو، کا فرسے مال لینے کا وی طریقہ حال ہو۔ وَلا تاکُلُو ا اَمُو الکُمُ بَیْنَکُمُ بِلْبُاطِلِ وَتَدْلُو اُ بِھَا اِلٰی الْحُکَّامِ لِقاتَکُلُو ا فَوِیْقًا مِن اَمُو اَلِ النَّاسِ بِالْاِئْمِ وَالْمُنْتِ مَعْمَلِ وَکُو اَ اَلْکُهُ الْبُنَکُمُ بِیْنَکُمُ بِلْلِبُاطِلِ وَتَدْلُو اللَّهِ الْحَمْدُ وَ الْمَیْسِدُ وَ الْاَنْتُ مِن اَمُو اَلِ النَّاسِ بِالْاِئْمِ وَالْمُنْتِ مَعْمَلِ اللّٰہِ اللّٰمِنَّ مِن اللّٰهِ اللّٰبِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الل

وَ لاَ رِكَابٍ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ ﴿ (الحشر:٢) ''جو پلٹا یا خدانے اپنے رسول کے پاس تو تم نے نداس پراونٹ دوڑائے ند گھوڑے لیکن اللہ اپنے رسولوں کوجس پر چاہتا ہے مسلط کردیتا ہے۔''

صرف جنگ کے موقع پراس کا وعدہ نہیں کیا گیا، بلکہ سب کو معلوم ہے کہ:

إِذُ يَعِدُكُمُ اللَّهُ احْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمُ

'' جب الله نے تم سے دوگروہوں میں سے ایک گروہ کے متعلق یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہے۔''

ان طائفوں میں کون نہیں جانتا کہ خدانے اس طائفہ کا بھی وعدہ کیا تھا ہو''غیر' یعنی قافہ تجارت تھا؟ اور کیا وعدہ کیا تھا؟ انھالکم'' وہ تمہارے لیے ہیں' ۔ مسلمانوں کے لیے وہ بذریعہ بیج وفروخت ، تجارت ، ہبہ، وراثت ، ہدیہ، صدقہ، خیرات آخر کس طور پروعدہ کیے گئے تھے؟ (ایم پی فرریعہ اگر مسلمانوں کے لیے اموال کے حصول کا قرار دیا جائے تو کیا وہ ذریعہ باطل اور لاتا کلوا اموالکم بینکم بالباطل کے نیچ داخل ہوگا؟ بخاری میں ہے کہ حضرت ابوبصیر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کوئے حدیبی کی روسے جب مدینے میں رہنے کی اجازت نہ کی تو وہ سمندر کے کنارے اینے چندساتھوں کے ساتھ جم گئے اور ان کا مشغلہ کیا تھا؟ امام بخاری راوی ہیں:

فوالله مايسمعون بعير خرجت لقريش الى الشام الا اعترضو الها فقتلوا هم واخذوامو الهم.

'' بخدا قریش کے جس قافلے کے متعلق وہ سنتے کہ شام کی طرف نکلا ہے اس سے وہ تعرض کرتے اور اہل قافلہ کوئل کر کے ان کے اموال چھین لیتے۔''

کیااس ہے بھی زیادہ تشریح کی ضرورت ہے ؟ قرآن میں تو صرف''عیر'' کا وعدہ تھا

(۱) یہ ایک برسر جنگ قوم کا تجارتی قافلہ تھا، گوبالفعل مقاتل نہ تھا غنیم کی تجارت میں مزاحمت کرنا، اس کے تجارتی جہازوں
یا قافلوں کو کیڑلینا اور اس کے اموال پر قبضہ کرلینا قانون جنگ میں بالکل جائز ہے ۔مولا نا کوئی الیم مثال پیش فرمائیں
جس میں ماسوا حالت جنگ کے غیر ذمی کا فرول کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کے عبد میں مطلقاً مباح الدم والاموال قرار
دیا گیا ہواور فردا فردا ہر مسلمان کو بیتی بخشا گیا ہو کہ جس غیر ذمی کو وہ جب اور جہاں پائے لوٹ لے۔(مودودی)
دیا گیا ہود یوں کے لیے غنیمت حلال ہویا نہ ہو، مگر فے کے حلال ہونے میں تو کوئی شبنییں قرآن شاہد ہے کہ ایک پورا
ملک اللہ نے ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تمام اموال ان کے لیے فے ہوں گے در نہ ارشاد ہو کہ ارض موعود کے اموال پر یہود یوں کا قبضہ کی طرح جائز ہوا؟ ہے وشرا، بہہ یا صدقہ یا ہدید قدنہ تھا۔(مودودی)

وَأَخِبُومُ الرِّبِو وَقَدْ نَهِوا عَنْهُ وَاكِلِهِمُ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ "الديبيديل كسي كالبجيت في عندس كالتحادية الدَّلِ كالعال كوبالل واجاذوا كي على يه."

من المناه المنا

المالان المالان المالان المالية المناهدة المناه

کی فروخت کےمعاملہ میں فرمایا:

ار بیتما فرداً ''تم دونوں نے راوکا معاملہ کیا، پس انھوں نے واپس کردیا۔'
اس سے ثابت ہوا کہ' دارالاسلام' میں یہ قانون کے سے نافذ ہو چکا تھا۔لیکن سارے عرب میں کب نافذ ہوا؟ سب کو معلوم ہے کہ عام فتح میں بھی نہیں بلکہ ججۃ الوداع میں ربا الجاھلیہ کے سقوط کا اعلان حکومت نبویہ کی جانب سے کیا گیا۔اس سے کیا یہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس ملک میں اسلامی اقتدار قائم نہ ہو وہاں ان معاملات کی نوعیت وہ نہیں رہ عتی جواسلامی اقتدار کے بعد ہوجاتی ہے'۔ ورنہ کم از کم حضرت عباس جو چجۃ الوداع سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے،ان کے راوکو قطعاً کہ جری سے پہلے ساقط ہوجانا چا ہے تھانہ کہ ججۃ الوداع میں۔ تبجب یہ ہو کیا سالام کا جوسودی بقایا تھا اس کوشارع علیہ السلام نے کیوں ساقط کیا؟

بلاشبها كرمسكله بيهوتا كنفس عقدرلو سيسود كأمستحق سودخوار بهوجاتا بياتو بياعتراض ہوسکتا تھا کہ حقوق ثابتہ کے اسقاط کے کیامعنی ہوسکتے ہیں لیکن مسئلہ کی بنیا داشتحقاق بواسطہ الرابو یز ہیں ہے۔ اباحت کا حکم باقی رہے گا جب ملک اسلامی ہوجائے گا تو غیر معصوم معصوم ہوجائے گا۔ پھراس معصوم کوغیر معصوم کس طرح قرار دیا جا تا<sup>(۳)</sup>اوریہی وجہ ہے کہ جب نجران کےلوگوں (۱) اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کسی ملک میں سودی کاروبار کی ممانعت کاعام حکم صرف اسی وقت جاری کریں گے، جب کہ وہ اس ملک برقابض ومتصرف ہوں اور اپنے احکام کوغیر مسلموں پر بھی نافذ کرنے کی قوت رکھتے ہوں۔ ہرزی فہم سمجھ سکتا ہے کہ ملک پر قبضہ ہونے سے پہلے ملک میں قانون کے نفاذ کا تھم دینا صریح غیر معقول بات ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے كس طرح بياميدكي جاسكتى ہے كه آپ رباالجامليت كے سقوط كااعلان فرماديتے جبكه درحقيقت ربا، الجابليت لينے اور دينے والے آپ كے تحت تحكم آئے ہى ند ہول ۔ البتہ جولوگ آپ كے تحت تحكم تھے (ليني مسلمان) ان كو آپ نے سودی لین دین ہے نع فر ما دیا تھا۔ قبل اس کے کہ ملک عرب میں سودی کاروبار مسدود ہو۔ (مودودی) (۲) حضرت عباسؓ کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ واپس چلے گئے تھے اور وہاں مسلمان ہونے کے بعدوه سود کا جوکار وبارکررہے تھے اس کی کوئی اطلاع رسول الله علی الله علیہ وسلم کونتھی۔ ( ملاحظہ ہوکتاب المبسوط الا مام السرخی ج ۱۲ ص ۵۷) ینبیں کہاجاسکتا کے حضور کوکب اس کی اطلاع ہوئی۔ مہر حال جب ججة الوداع کے موقع برآ یا نے احکام الٰہی ے تحت رباکی عام ممانعت کا اعلان فرمایا توسب کے ساتھ حضرت عباسؓ کے سودی بقایا بھی ساقط کیے گئے۔ یہ واقعداس باب میں قطعی الثبوت نہیں ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے حضرت عباسؓ کے اس کاروبار کو جائز رکھا تھا۔ (مودودی) (٣) حكم قرآني كي بية جيهه درست نهيس ـ اباحت كي مسكه كااس مسئلے سے كيا واسطه؟ قرآن ميں جو يجھ كها كيا ہے وه بيرے ـ فمن جاء ٥ موعظة من ربه فانتهيٰ فله ماسلف ـ جو تخص (اِلقيه الكل صفحه ير)

نے اسلامی حکومت کی ذمہ داری قبول کر لی توان کو حکم دیا گیا کہ اب اس کار وبارکوترک کردیں، کیوں کہ عہد ذمہ کی وجہ سے ان کے اموال معصوم ہو چکے تھے۔

لوگ یو چھتے ہیں کہ کیا صحابہؓ کے طرزعمل میں بھی ایبا کوئی خصوصی اثر ہے جس سے معلوم ہو کہ انھوں نے غیرمسلموں سے راو کا خاص کر کے معاملہ کیا ہو؟ امام محمد نے اس کے جواب میں'' سیر کبیر'' میں حضرت عباسؓ کاعمل پیش کیا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پیشتر اس کاروبار کے لیے مدینه سے مکہ جاتے تھے جواس وقت تک دارالاسلام نہ تھا<sup>ن</sup> اسی طرح رباو تونہیں کیکن بیتو حدیثوں سے ثابت ہے کہ قمار کا معاملہ ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اور بدر کے بعداس کی آمد فی انھوں نے لی۔ بیکہنا کہ بیغل<sup>(۲) تھ</sup>کم'' میسروقمار'' کے نزول سے پہلے کا ہے، بہت مشکل ہے۔ کیوں کہ ظاہر ہے کہ ایران نے روم سے شکست انہی ایام میں کھائی جب کفار قریش کومسلمانوں سے (بقیہ گزشتہ صفحہ کا) خدا کی نصیحت مان کر سودخواری سے باز آئے وہ پہلے جو پچھ سود کھا چکا ہے وہ اس کے لیے معاف ہے،اب وہ اس سے واپس نہیں دلایا جائے گا۔ و ذروا ما بقبی من الدبو ۔اوراب جوسودتمہارے لوگول پرچڑ ہے ہوئے ہیں، ان کوتم چھوڑ دو۔ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله اگراس حکم کی پابندی تم نے نہ کی تواللّٰداوررسول ہےلڑنے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ یہ بات سراسر حکمت عملی پر مبنی تھی اور ہرحکومت کسی معاملہ میں احکام امتناعی نافذ کرتے وقت ایسا ہی کیا کرتی ہے۔ قانون کے اعلانِ کے قبل جوسود لیا اور دیا جا چکا تھاا گراس کی واپسی کا حکم دیا جاتا تو مقد مات کا ایک لامتنا ہی سلسلہ شروع ہوجاتا جو بھی ختم ہی نہ ہوسکتا اور اگراعلان کے بعد پچھلے سودی بقایا وصول کرنے کی اجازت دے دی جاتی تو قانون بےاثر ہوکررہ جاتا، اور نہ معلوم کب تک ان بقایا کی تخصیل کا سلسلہ جاری رہتا لہٰذا بیک ونت سود ااور اس کے معالات کا سلسلہ منقطع کردینای حکمت تشریع کے نقط نظر سے ایک کارگر تدبیر ہوسکتا تھا۔ (مودودی) (۱) بالفرض اگر حصرت عباس کا پیرودی کاروبار نبی صلی الله علیه وسلم کےعلم واجازت ہے بھی ہوتب بھی پیرحقیقت ہے کہ عام الفتّے سے پہلے تک مکداوراس کے اطراف کے تمام قبائل مسلمانوں سے برسر جنگ تھے۔عام الفتّے کے بعد اگر چہ مکد اسلامی حکومت کے ماتحت آگیا مگرنواحی علاقوں میں جومشرکین آباد تھان سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ پس بیمثال زیادہ

عام آئے ہے پہلے تک ملداوراس کے اطراف کے مام قبائل مسلمانوں سے برسر جنگ تھے۔عام آئے کے بعدا کر چہ ملہ اسلامی حکومت کے ماتحت آگیا مگر نوا تی علاقوں میں جومشر کین آباد تھان سے جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ پس بیمثال زیادہ سے نیادہ اس امر کے ثبوت میں پیش کی جاسکتی ہے کہ حالت جنگ میں دشمن سے عقو دفاسدہ پر معاملہ ہوسکتا ہے۔ (مودودی) سے نیادہ اس امراد ہے؟ اس فعل کے دوجزء ہیں۔ ایک شرط کرنا۔ دوسرے شرط کا مال وصول کرنا۔ پہلا جز تو بیقینا میسر وقمار کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا ہے کیونکہ وہ ہجرت سے چھسات سال قبل کا واقعہ ہے اور میسر وقمار کی حرمت کے احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ رہا دوسر اجز لیعنی شرط کے اونٹ وصول کرنا تو میہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ کا حکام ہجرت کے بعد نازل ہونے ہیں۔ رہا دوسر اجز لیعنی شرط کے اونٹ وصول کرنا تو میہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ غالباً تح کیم آمار کا تحکم نازل ہونے کے بعد ہی کا ہے۔ گراس کا کیا جواب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و کملے نے حضرت ابو ہجر "کو

ہزیمت ہوئی۔ حضرت صدیق گااس معاملہ میں فریق ٹانی امیدابن خلف تھاجو بدر میں مارا گیا۔
شرط سواونٹوں کی تھی۔ حضرت صدیق نے اس کے ورثاء پر دعوکی کیااوروہ دعوکی مسموع ہوا۔ سواونٹ
ان کو ملے۔ مدینہ آئے۔ بیتی ہے کہ ٹھیک طور پر بیہ معلوم نہیں ہے کہ بیاونٹ بدر کے کتنے سال
بعد وصول کیے گئے۔ لیکن بعیداز قیاس ہے نم وغصہ کے بھرے ہوئے قریش نے ٹھیک بدر کے بعد
انصاف کو اتنی راہ دی ہوگی۔ کہ سواونٹ اصل شرط لگانے والے سے نہیں بلکہ اس کے ورثاء سے
حضرت ابو بکر صدیق کی ولوائے ہوں گے بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات اگر طے ہوئی ہوگی تو
صلح حدیبیہ کے بعد طے ہوئی ہوگی اور بیسلم ہے کہ خمر (شراب) اور میسر (قمار) کی تحریم کا کھم احد
کے قریب قریب نازل ہوا تھا۔ بخاری کی روایوں سے بیٹا بت ہے ایس غالب قرینہ یہی ہے کہ
واقعہ حرمت قمار کے نزول کے بعد کا ہے۔ تاریخی طور پر اگر ان واقعات کی جبچو کسی کو مدنظر ہوتو
سیر قالنبی مولا ناشیلی مرحوم سے میرے بیان کی تو ثیق کر سکتے ہیں ،خصوصاً جن لوگوں کی عربی تک
رسائی نہیں ہے بہر حال سیروآ ٹار نہ بھی ہوں تو کیااثر سے زیادہ وزن دارآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کافعل نہیں بلکہ قانونی قول نہ ہوگا جس کے راوی خود امام ابو حنیفہ ہیں؟ امام شافعی نے قاضی
کافعل نہیں بلکہ قانونی قول نہ ہوگا جس کے راوی خود امام ابو حنیفہ ہیں؟ امام شافعی نے قاضی
ابویوسف کے حوالے سے بروایت ابو حنیفہ اس روایت کوقل کیا ہیں۔

عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربو بين المسلم والحربي (كتابالاملاقان) (كتابالاملاقان) (مكول سے روایت ہے كه رسول الله عليه وللم سے مروى ہے كه مسلمان اور حربی كورمیان راؤنہیں۔"

میں مانتا ہوں کہ بیروایت مرسل ہے کین کیااٹر صحابہ کے ڈھونڈ سے والوں کے لیے ایک مرسل حدیث میں تسلی نہیں ہے؟ عجیب بات ہے کہ ابن سعدیا اصابہ سے اگر کوئی اٹر نقل کر دیا جائے تو لوگ اس کی وقعت کرتے ہیں لیکن امام ابو صنیفہ اپنے اعتماد پرایک مرفوع مرسل قولی حدیث پیش کرتے ہیں تو اس کو صرف مرسل کہہ کرٹالنا چاہتے ہیں۔اس روایت کے متعلق یہ بھی کہاجا تا ہے کہ خبر واحد ہے اس سے نص کی تخصیص جائز نہیں کین کیانص کی تائید بھی اس سے نہیں ہوسکتی؟ کیا اس کی وقعت آ ٹار صحابہ کے برابر بھی نہیں؟ غالبًا اس تفصیل کے بعد یہ مسئلہ صرف فقہ خفی کا نہیں رہ جاتا۔ بہر حال میں اور بھی تفصیل کرتا لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے۔

ذراان لوگوں کا انتظار ہے جوامام ابوحنیفہ ؓ کے فتو کی کواس مسئلہ میں مضمحل بنانا چاہتے ہیں۔

اسی کے ساتھ شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے فتاویٰ میں ایک سے ذاکد مقامات پراس کے متعلق صرح فتویٰ صادر فرما چکے تھے۔اگران کے فتویٰ میں کلام ہے تو کیا ہندوستان میں کسی کے پاس حدیث کی سند محفوظ رہ سکتی ہے؟ جمعیۃ العلماء کے اخبار'' الجمیعۃ'' میں بھی اس کا فتو کل شائع ہو چکا تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے مفتی صاحبؓ نے خواہ کسی وجہ سے ہولیکن بینک کے سود لینے کا فتوئی دیا تھا۔ حرام مال لے کرصد قہ کرنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ جہاں تک میراخیال ہے ان کے سامنے مسئلہ کی وسعت موجودتھی۔ ورنہ کم از کم میں ان کے اس فتوئی کی توجیہہ سے عاجز ہوں ۔ مولا ناعبدالحی صاحب مرحوم نے اپنے فتاویٰ میں گوہندوستان کی تصریح نہیں کی لیکن مطلقاً دارالکفر میں انصوں نے جواز کا فتوئی دیا ہے اور متعدد بار دیا ہے۔ بریلی اور بدایوں کے علماء مطلقاً دارالکفر میں انصوں نے جواز کا فتوئی دیا ہے اور متعدد بار دیا ہے۔ بریلی اور بدایوں کے علماء کو بھی اس سے کم از کم میرے علم میں اختلاف نہیں۔ باایں ہمہ میں نے اپنے مضمون میں افتاء کا رنگ نہیں اختیار کیا ہے بلکہ مسئلہ کی تشریح کرنے کے بعد استفتاء کیا ہے۔علماء سے پوچھا ہے کہ کیا ہندوستان میں اس مسئلہ کے نفاذ کا وقت آگیا ہے؟

مگر پچ پوچھتے ہیں تو ذاتی طور پراسی شبہ کی وجہ سے جے آپ نے نقل فر مایا ہے میں اس کے لکھنے میں متر دتھا۔ پھر کیا کہوں کن مظالم پیجانے آخر میرے ہاتھ سے صبر کے دامن کو چھڑ الیا۔ مسلمان جلائے گئے، لوٹے گئے، ہر باد کیے گئے اور کیے جارہے ہیں (') میں ان حالات کود کھود کھو کھو کے اختیار ہوگیا۔ کوئی اور صورت نظر کے سامنے نتھی۔ مالی مدافعت یا مالی حملہ کی صورت سامنے تھی، پیش کردی گئی اور اسی وجہ سے اس کا نام میں نے نے رکھا، کیونکہ شامی میں جزئیہ موجود تھا:

وما يوخذمنهم بلاحرب ولا قهر كالهدنة والصلح فهولا غنيمة ولا في وحكمه حكم الفي. (صغر ٢٥٠ج٣)

''اوران سے جو کچھ بغیر جنگ اور قبر کے لیاجائے مثلاً مال صلح تو ہ غنیمت ہے اور نہ فے البتة اس کا حکم فے کا حکم ہے۔''

پس جو تھم فی میں ہوا گرمجازاً اسے ' نے '' کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ اور اگر اجازت ہوتو کیا اتناعرض کرسکتا ہوں کہ ' زنا'' کے خطرے سے کیا ترک نکاح کا فتو کی دیا جا سکتا ہے؟ واقعی

<sup>(</sup>۱) آگے چل کرمولانانے خودہی اینے اس ارشاد کا جواب دے دیا ہے۔ (مودودی)

مسلمان جوبعد میں باہم لڑ پڑے کیا وہ قانون قبال کا نتیجہ تھا؟ کیا یہ خطرات بھی واقعی ہیں؟

لیکن اس کے ساتھ مجھے ان مولو یوں سے ضرور خطرہ ہے جوز وال حکومت کے بعد معمولی معمولی باتوں پر تکفیر کا فتو کی صادر کر کے فنخ ذکاح ونا جوازی اولا دکا حکم لگارہے ہیں۔اس صورت میں بالکل ممکن ہے کہ ہرمسلمان دوسرے کے کفر کا فتو کی لے کر آپس ہی میں اس فعل کو شروع کردے گا جواس کے لیے قطعاً مورث عذاب جہم ہے۔لیکن کاش اس فتو کی کو مملی شکل دینے شروع کردے گا جواس کے لیے قطعاً مورث عذاب جہم ہے۔لیکن کاش اس فتو کی کو مملی شکل دینے کے لیے بیعلاءان مکروہ طریقوں سے باز آئیں، ورنہ ہر شخص اپنی نیتوں کا خود ذمہ دارہے۔

لکل امر عِ مانوی فمن کانت ھجرتہ الی الله ورسوله

لكل امرءٍ مانوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليها.

'' ہر خض کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ چناں چہ جس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہواور جس کی ہجرت دنیا کے فائد ہے کی خاطر ہواور جس کی ہجرت کسی عورت کی خاطر ہو،ان میں سے ہرا کیک کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔''

یوں تو نماز بھی دوزخ کی کلید بن سکتی ہے۔اگر اسی طرح فتو کی ڈے کرلوگ آپس میں ایک دوسر کے گردن مار نے لگیں، تو کیا اس کی وجہ سے قانون جہاد کی حرمت کا فتو کی سیجے ہوگا؟
ایک شبہ اور بھی ہے کہ سیونگ بینک میں تو نہیں لیکن عام بینکوں اور کو آپر بیٹو بینکوں کے مالکوں میں بعض بعض مسلمان بھی ہوتے ہیں ۔الی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ میں جے کہ بینک کا کاروباری عملہ جس سے لوگ لین دین کرتے ہیں عموماً غیر اقوام کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مالکوں کی جماعت میں جب مسلمان بھی ہیں تو عمل کی صورت کیا ہو سے ؟

ساتھ کررہے ہیں وہی وہ دوسروں کےساتھ کریں۔

فَمَنِ اعْتَداى عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُو اعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمُ "پرجتم يرزيادتي كرتة تم بهي اس يرزيادتي كروجتني كراس نے كي-"

مقصد صرف اس قدرہے۔ ورنہ جولوگ محض شکم پروری یا دولت مندی کے لیے اس مسلہ کے جواز کی فکر میں ہیں اور اس فکر میں اسنے دیوانے ہورہے ہیں کہ سی معلوم ہونا چاہیے کہ پڑتا ہے قر آن کے ایک منصوص حکم کے توڑنے میں زورلگارہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیا دامارۃ ودولت پرنہیں بلکہ جس کا فخز' فقر' تھا، اسی حقیقت مقدسہ کبری نے اس کے ستون قائم کیے ہیں۔ بلندی صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ انتم الماعلون کا وعدہ محض' ان کنتم مومنین' کے ساتھ مے۔ انتم الماعلون کا وعدہ محض' ان کنتم مومنین' کے ساتھ مشروط ہے۔ شروت ودولت والے پہلے بھی وہی تھے جواب ہیں۔ اس وقت محص قر آن کی یہی ہدایت تھی:

فَلَا تُعُجِبُكَ اَمُوَالُهُمُ وَاَولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ اَنُ يُعَذِّبَهُمُ اِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ اَنُ يُعَذِّبَهُمُ اِنَّهَا لُكُونًا اللَّهُ اَنُ يُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ. بِهَافِيُ الْخُصَلَةُمُ وَ هُمُ كَافِرُونَ.

'' پھران کے اموال اوراولا د (مردم شاری) تم کو پیندیدہ نه معلوم ہوں۔اللہ جا ہتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے انھیں دکھ پہنچائے اور ان کی جان فرسودہ ہوکر نکلے ایسی حالت میں کہ وہ ناشکر ہوں۔''

اوراب بھی ہم مسلمانوں کے لیے اسی تھم میں قوت ہے۔ہم امتیوں کو کیا خود ہمارے پیشواوسر دارآ قاواما مصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو تھم دیا گیا:

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اللَى مَامَتَّعْنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِّنْهُمُ زَهُرَةَ اللَّهُ لَا مَنْهُمُ زَهُرَةَ اللَّهُ لَيَا لِنَفُتَنِهُمُ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّالُبَقَى

'' اورا پی آنگھیں ان کی طرف او نچی نہ کر دجنھیں میں نے قتم قتم کی تازگی دے رکھی ہے۔ میں اس میں آخیں آزما تا ہول۔ تیرے رب کی روزی تیرے لیے بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔''

آج جو یورپ کے خداؤں کو دیکھ دیکھ کر چیخ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس قتم کے "الن" ہونے چاہئیں کیا ان کو بیسنایا نہ جائے کہتم جس کی امت کے لیے روتے ہو، اس نے

#### ارشادفر مایااورشم کھا کرفر مایا۔ بخاری میں ہے:

فوالله ما خشى عليكم الفقر ولكن اخشى ، ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنا فسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم (بخارى)

'' پی فتیم خدا کی، میں فقریاا فلاس سے تبہارے لیے نہیں ڈرتالیکن اس سے ڈرتا ہوں کہتم پر دنیا پھیلائی گئی پھر جس طرح انھوں نے اس میں باہم رشک و تنافس کیااسی طرح کہیں تم بھی نہ کرواورتم بھی غافل نہ ہوجاؤ، جس طرح وہ ہوئے۔''

تم کہتے ہوکہ مسلمانوں کے پاس روپیزہیں ہے،گنیاں نہیں ہیں،عمدہ کوئے نہیں ہیں، عمدہ کپڑے نہیں ہیں، ینہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن مسلمان جن کے ہیں انھوں نے جوفر مایا ہے، دیوانو!اس کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے۔ارشا دفر مایا، بخاری میں ہے:

تعس عبدالدنيار وعبدالدرهم والقطيفة والخميصة

'' اشر فیول اوررو پول والے جھالر دارلباس والے سیاہ عبا والے سب گرے، ہلاک ہوئے''

تم کہتے ہوکہ مفلس قوم تباہ ہوئی جاتی ہے کین جس کی قوم ہے وہ فرما تا ہے کہ درہم ودینار کے بندے تباہ ہوئے۔ ابتمہیں بتاؤکہ ہم مسلمان کس کی سنیں؟ اور پہے ہے کہ جس قوم میں افلاس کا رونا ہے اضوں نے جب سود کھایا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا تیرہ تیرہ برس کے اندر بائیس بائیس روپیہ کو بائیس بائیس لا کھر و پیہ تک بنا کر رہے ، ان کے افلاس کے مرشیہ خوانوں کی بائیس کیا کی ہے۔ کیا دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا اسی قوم کو پہنچ جاتا ہے جو سود کے میدان میں بازی مارے ہوئے ہے؟ فی کس تین پینے کن قوموں کی آمدنی ہے؟ اور ان کو تو جانے دو، حکومت بازی مارے ہوئے ہے؟ فی کس تین پینے کن قوموں کی آمدنی ہے؟ اور ان کو تو جانے دو، حکومت بائیس گزرتا ہے؟ چوسود کھار ہے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے:

لو کان لابن ادم وادیان من مال لاتبغیٰ ثالثاً ولا یملاء جوف ابن ادم (وفی روایة عین بن آدم لا التُراب) ( بخاری) در آرم کے پول کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تلاش میں مصروف

ہوگااورآ دم کے بچکا پیٹ(یا آنکھ)مٹی کےسواکوئی چیز نہیں بھر سکتی۔'' پس

سرمنزل قاعت نقال زدست دادن اے ساربال فروش کیس رہ کرال ندارد! مسلمان کے لیے تو وہی نغمہ کافی ہے جوآج سے تیرہ سوبرس پیش ترگایا گیا۔ اللّٰہُمَّ لاعیش الّاعیش اللاحوة۔

(ترجمان القرآن \_شعبان ۵۵ هـ رمضان ۵۵ هه نومبر ۳۱ ء \_ دمبر ۳۱ ء)

# تن**قبیر** (ابوالاعلیٰمودودی)

مجھ کومولانا مناظر احسن صاحب کی رائے سے جن امور میں اختلاف تھا، ان کا اظہار مختصر طور پر حواثی میں کردیا گیا ہے لیکن جن اصولی مسائل پر مولانا نے اپنے استدلال کی بنار کھی ہے ان پر روشی ڈالنے کے لیے محض وہ اشارات کافی نہیں ہیں۔ لہذا میفصل تقید کل سی جارہی ہے۔مولانا کے استدلال کی بنا حسب ذیل امور پر ہے۔

## مولا ناکے دلائل کا خلاصہ

- (۱) ان کا دعویٰ ہے کہ نہ صرف تحریم راہ کا حکم ، بلکہ تمام عقو د فاسدہ اور ناجائز معاشی وسائل کی ممانعت کے احکام بھی صرف ان معاملات سے تعلق رکھتے ہیں جومسلمان اورمسلمان کے درمیان ہوں بالفاظ دیگر غیر قوموں کے ساتھ جومعاملات پیش آئیں ان میں حرام وحلال اور جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں۔
- (۲) ان کے نزدیک شریعت نے تمام ان غیر مسلموں کومباح الدم والاموال قرار دیا ہے جو ذمی نہ ہوں، البندا ایسے غیر مسلموں کا مال جس طریقے سے بھی لیاجائے جائز ہے، عام اس کے کہ وہ سود ہو، یا قمار ہو، یا ان کے ہاتھ شراب اور لیم خزریر اور مردار فروخت کیا جائے یا اور دوسرے وہ طریقے اختیار کیے جائیں جنھیں اسلام نے '' مسلمانوں کے معاملہ میں'' اختیار کرنے کورام ٹھیرایا ہے۔ مسلمان جس طرح بھی ان کا مال لیں گے، اس کی حیثیت مال غنیمت یا نے کی ہوگی اور وہ ان کے لیے حلال وطیب ہے۔
- (۳) ان کی رائے میں ہروہ ملک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے دارالحرب ہے اور اس کے غیر مسلم باشند ہے حربی ہیں۔ وہ دارالکفر کو دارالحرب کا اور کا فرغیر ذمی کوحربی کا ہم معنی سجھتے ہیں ، اس لیے ان کے نزدیک تمام وہ مما لک جن غیر اسلامی سلطنتیں قابض ہیں پورے

معنوں میں دار الحر ب ہیں اور وہاں علی الدوام وہی احکام مسلمانوں پرجاری رہنے جاہئیں جودارالحرب کے متعلق کتب فقہ میں مذکور ہیں۔

(۴) دارالحرب کی جوتعریف فقہائے متقد مین نے کی ہے وہ مولانا کی رائے میں پوری طرح ہندوستان پر چسپاں ہوتی ہے اوراس ملک کے مسلمانوں کی فقہی پوزیشن ان کی رائے میں "میں" مسامن" کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں مسلمان اس دارالحرب میں اس حیثیت سے رہتے ہیں کہ انھوں نے یہاں کی حربی سلطنت سے امان لے لی ہے۔

# دلائل مذكوره يرمجمل تنصره

میرے نزدیک ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں۔خود حنی قانون بھی ،جس کے میرے نزدیک ان میں سے ایک بات بھی صحیح نہیں۔خود حنی قانون بھی ،جس کے نمائندے کی حیثیت سے مولانا نے بیتمام تقریر فرمائی ہے، ان بیانات کی تائید نہیں کرتا۔اس مضمون میں مولانا نے اسلامی قانون کی جوتصویر پیش کی ہے وہ صرف غلط ہی نہیں بدنما بھی ہے۔

اس کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کے متعلق ہرگز کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ۔اگر کوئی افتاق تعض اس تصویر کو دیکھے گا تو وہ اسلام کو دنیا کا بدترین فدہب اور مسلمانوں کو ایک نہایت ناواقف شخص اس تصویر کو دیکھے گا تو وہ اسلام کو دنیا کا بدترین فدہب اور مسلمانوں کو ایک نہایت خطرناک قوم سمجھے گا اور خدا کا شکر اداکر ہے گا کہ غیر مسلم حکومت کے قانون نے ان' متامنوں' کے ہاتھ سے دوسری طرف اگر شریعت کی اس تعمیر کوقبول کر کے ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو شاید چپاس برس کے اندر ان میں برائے نام بھی اسلام باقی نہ رہے ۔ بلکہ اگر خدا نہ کر دہ کفار کے تسلط کے آغاز سے ہندوستان میں انہی اصولوں پڑمل درآ مدکیا گیا ہوتا تو آج جو پچھر ہی سہی اسلامیت ہندوستان کے مسلمانوں میں نظر آتی ہے ہی نہ ہوتی اور ڈیڑھ سو برس کے اندر ہندوستان کے مسلمان بالکل مسنح ہو چکے ہوتے ۔ البتہ بیضر ورممکن تھا کہ ان کی جائیدادوں کا ایک حصہ محفوظ رہ جاتا اور ان میں بھی مارواڑیوں اور نبیوں اور سیٹھوں کا ایک طبقہ بیدا ہوجاتا۔

حاشا وکل ، میرایه مطلب نہیں ہے کہ مولانانے بالقصد اسلام کی غلط نمائندگی کی ہے۔ میں یفتین رکھتا ہوں کہ انھوں نے قانون اسلامی کو جیسا کچھ مجھا ہے غایت درجہ دیانت اور نیک نیتی کے ساتھ ویسا ہی ظاہر فرما دیا ہے۔ مگر مجھے اعتراض دراصل ان کے مفہوم اوران کی تعبیر ہی پر ہے۔ میں نے قانون اسلامی کا جو تھوڑ ابہت مطالعہ کیا ہے اس کی روشنی میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ خاص ان مسائل کی حد تک جواور پر فدکور ہوئے ہیں، مولانا نے شریعت کے اصول اوراحکام کو ٹھیک ٹھیک ٹہیں سمجھا ہے۔ اس غلط فہمی کے دووجود قرین قیاس ہیں۔

اولاً ، اسمیر مجہدین نے جس زمانے میں سلطنت اسلامی کے دستوری قانون (CONSTITUTIONAL LAW) اور بین الاقوامی معاملات کے متعلق کتاب وسنت کی ہدایات اورخودا پنے اجتہاد سے بیادکام مدون کیے تھے، اس زمانے میں فقہاء کی حیثیت محض اصحاب درس وقد رئیس ہی کی نہتی بلکہ وہی سلطنت کے قانونی مشیر اور عدالتوں کے صدر نثین بھی تھے۔ رات دن اسلامی سلطنت میں نئے نئے دستوری اور بین الاقوامی مسائل پیش آتے تھے اور ان میں انہی بزرگوں کی طرف رجوع کیا جاتا تھا۔ ہم سابی قوموں سے جنگ وصلح کے معاملات ہوتے رہتے تھے، اسلامی سلطنت کی رعایا کے درمیان معاملات اور تعلقات کی گونا گوں صور تیں پیش آتی تھیں اور ان سے جوقانونی مسائل پیدا ہوتے تھے ان کا تصفیہ کرنے والے یہی حضرات تھے۔ یہ لوگ

اینے فیصلوں اور تجویزوں میں جو قانونی اصلاحات وعبارات استعال کرتے تھے، ان کے مفهومات کانعین محض لفظی تشریحات برمنحصر نه تھا ، بلکهان کی اصلی شرح وہ واقعی حالات تھے جن پر به اصطلاحات وعبارات منطبق موتی تنفیس \_ پس اگر کسی اصطلاح یا عبارت میں کوئی ابہام رہ جاتا یا ایک چیز کے مختلف مدارج برایک ہی اصطلاح استعمال کی جاتی اور ظاہرالفاظ میں فرق مدارج پر دلالت کرنے والی کوئی چیز نہ ہوتی ، یا ایک وسیع مفہوم پر ایک لفظ بولا جا تا اور صرف موقع محل کے لحاظ سے اس کے مختلف مفہومات میں تمیز ہوتی ، تواس سے عملاً قانون کے انطباق اور استعال میں کوئی قباحت واقع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا ۔نہ بیاندیشہ تھا کہ کوئی قانون دان شخص کسی تھم کومحض الفاظ کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے بالکل مختلف صورت حال پر چسیاں کردے گا۔اس کیے کہ اس وقت اسلامی قانون کی اصطلاحات اورمخصوص قانونی عبارات کی حیثیت رائج الوقت سکوں کی سی تھی عملی دنیامیں ان کا چلن تھا۔ان کے مفہومات کے سمجھنے اورٹھیک موقع پر استعمال کرنے ، اور ہرایک کی سیجے حدمعلوم کرنے میں کوئی دفت نہ تھی۔ ہر قانون داں شخص کوشب وروزان حالات سے بالواسطہ یابلاواسطہ دوحیار ہونا پڑتا تھا جن میں بیزبان برتی جاتی تھی ۔مگراب ایک مدت سے وہ صورت حال مفقو د ہے۔ دستوری مسائل اور بین الاقوامی معاملات سے بالفعل علماء کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔اسلامی سلطنتیں مٹ گئیں اور جو سلطنتیں باقی ہیں ان میں بھی یہ مسائل علمائے شریعت ہے متعلق نہیں ہیں عملی دنیامیں اسلامی قانون کی اصطلاحات وعبارات کا چلن بھی مدتوں سے بند ہو چکاہے۔اب بیریرانے تاریخی سکے ہیں جن کی قیمت کاوہ حالنہیں کہرواج کی وجہسے بازار میں ہرآ دمی کے لیے وہ ایک جانی پیچانی چیز ہو، بلکہ ان کی پرانی قدرِرائ (MARKET VALUE)معلوم کرنے کے لیے برانے ریکارڈ کی جھان بین کرنا اور زمانہ حال کے مملی برتاؤیر قیاس کر کے اس زمانے کے واقعی حالات کو مجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہال تک مسائل سیاسی و دستوری کاتعلق ہے فقہ اسلامی کے احکام کوسمجھنا،مسائل نکاح ووراثت وغیرہ کوسمجھنے کی بہ نسبت زیادہ مشکل ہے۔خصوصاً جہاں ہماری کتب فقہ میں عبارات مبہم رہ گئی ہیں یا اصطلاحات میں توسع پایا جاتا ہے وہاں علماء کے لیے قانون کوٹھیکٹھیک سمجھنا اوراس کی صحیح تعبیر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوجا تا ہے () کیوں کہ اب ان کے صرف الفاظ ہی رہ گئے ہیں، کتابوں کے متون بھی

<sup>(</sup>۱) اس کی ایک دل چسپ مثال مولانا ہی کے مضمون میں او پر گزر چکی ہے، جہاں انھوں نے شامی کی ایک (بقیدا گلے صفحہ پر)

لفظی ہیں اوران کی شرح بھی لفظی ۔

دوسری وجہجس کی طرف خودمولانا نے بھی اشارہ کردیا ہے۔ بیہ ہے کہ گزشتہ صدی ڈیڑھ صدی سے مسلمانوں پر جومعاشی تباہی مسلط ہوگئی ہے اور جس طرح دیکھتے دیکھتے ان کی کروڑوں اورار بوں رویے کی جائیدادیں کوڑیوں کے مول نکلی ہیں اور جس طرح مسلمانوں کے بڑے بڑےخوش حال گھرانے روٹیوں کومختاج ہوگئے ہیں،اس کودیکھودیکھ کر ہر در دمندمسلمان کی طرح مولا نا کا دل بھی دکھا ہے اور انھوں نے غایت درجہ دل سوزی کے ساتھ کوشش کی ہے کہ شریعت میں اس مصیبت کا کوئی حل تلاش کریں۔اس جذبہ کے اثر سے اکثر مقامات بران کاقلم اعتدال اورفقیہا نداحتیاط سے ہٹ گیا ہے۔مثلاً ان کا بدارشاد ہے کہ ہندوستان میں سودنہ لینا گناہ ہے یا بیربیان کی عقود فاسدہ کی ممانعت کے جملہ احکام صرف مسلمانوں کے باہمی معاملات تک محدود ہیں۔ جہاں تک مسلمانان ہند کے موجودہ روح فرسا حالات کا تعلق ہے کون مسلمان ا پیا ہوگا جس کا دل ان کو دیکھ کرنہ دکھتا ہوا در کون اس کا خواہش مند نہ ہوگا کہ ان مصائب سے مسلمان نجات یا ئیں ۔اس باب میں ہمار ہےاوران کے درمیان ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں ۔گر میں بیرماننے سے قطعی انکار کرتا ہوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی تباہی کسی حیثیت سے بھی ، بالواسطہ پابلاواسطہ،سود نہ کھانے کی وجہ سے ہے۔اور اس حالت کابدلنا سود کی تحلیل پر موقوف ہے بلکہ میں بیجھی تسلیم نہیں کر تا کہ تحریم سود کسی ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں بھی مسلمانوں کی معاشی ترقی میں مانع ہے۔ جو شخص یَمُحَقُ اللّٰهُ الرِّبَوْوَيُرُبِيُ الصَّدَقَاتِ پرايمان ركھتا ہواور اس ارشاد ربانی کومعاش اور معاد دونوں میں ایک اٹل حقیقت سمجھتا ہو، اس کو بھی اس قتم کے شبہات میں مبتلانہ ہونا جا ہیے۔اگرمولا ناغور فر مائیں گے توان پریہ حقیقت منکشف ہوجائے گی

(بقیہ گزشتہ صخی کا) عبارت نقل کر کے میتم بیان کیا ہے کہ سمندر پورے کے پورے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر اسلامی مقبوضہ ہیں۔ جس زمانے میں ابتداء کسی مجتدنے یہ بات کسی تھی اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ درست ہو گی لیکن بعد کے لوگوں نے جب الگوں کی کتابوں میں یہ بات کسی پائی تو تقلیداً اسے اسلامی قانون کا مستقل فیصلہ ہمجھ بیٹھے۔ حالانکہ سمندر بین الاقوامی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور کوئی طاقت عالمگیراٹر واقتدار کی ما لک نہیں ہو سکتی جب سک سمندروں پراس کا افتدار نہ ہو۔ اگر اسلامی فقد کا پڑھنا صرف مدرسوں تک محدود نہ ہوتا اور علماء کا عملی تعلق دنیا کی سے سمندروں پراس کا افتدار نہ ہو۔ اگر اسلامی فقد کا پڑھنا صرف مدرسوں تک محدود نہ ہوتا اور علماء کا عملی تعلق دنیا کی سے سمندروں ہے کہ سمندروں سے کفار کے حق میں خود دست بردار ہوجانا اور اپنے لیے خشکی میں سمٹ رہے کا آ ہے ہی فیصلہ کر لینا کتنی بڑی غلطی ہے۔

کہ سلمانوں کی معاثی تاہی کا اصلی سبب سود نہ کھانانہیں ہے، بلکہ سود کھلا نااورادائے زکو ہے جی چرانا اوراسلامی نظم معیشت کو بالکل معطل کر دینا ہے۔ جن گناہوں کی سز امسلمانوں کومل رہی ہے وہ دراصل یہی ہیں اگروہ ان گناہوں پر قائم رہاوراس پر سودخواری کا اضافہ اورہوگیا تو ممکن ہے کہ چند افراد قوم پر مالی آ ماس چڑھ جائے اور اس سے چندسید ھے سادے مسلمان دھوکا کھاجائیں لیکن درحقیقت اس سے بدحیثیت مجموعی قوم کی معاشی حالت میں کوئی اصلاح نہ ہوگی اور دوسری لیکن درحقیقت اس سے بدحیثیت مجموعی قوم کی معاشی حالت میں کوئی اصلاح نہ ہوگی اور دوسری طرف مسلمانوں کی اخلاقی حالت اوران کی باہمی الفت وموانست اوران کے تعاطف وتر اتم اور تعاون و تناصر میں شدید انحیا طرف دنماہوگا یہاں تک کہ ان کی قومیت صفحی ہوجائے گی۔ تعاون و تناصر میں بال برابر بھی تغیر واقع نہ ہوگا۔ سودا پنی عین فطرت کے لحاظ سے زکو ہی کو مدر اور فطری خاصیت میں بال برابر بھی تغیر واقع نہ ہوگا۔ سودا پنی عین فطرت کے لحاظ سے زکو ہی کو مدر ہوتا ہیں۔ ایک وہ جوائی تفاوت نہیں ۔ ہوتا۔ یہ کہ ایک ہی معاشی زندگی میں یہ دونوں جمع ہوجائیں۔ ایک وہ ہوتا ہیں۔ ایک وہ بہنیت ہے جس کورو پیہ گئے اور گن گن کر سنجا لئے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے بڑھانے، ہی معاشی زندگی میں یہ دونوں جمع ہوجائیں۔ ایک وہ بہنیت ہے جس کورو پیہ گئے اور گن گن کی سنجا لئے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے بڑھانے، برخوانے،

را اوراس کی برطور کی کاحساب لگانے میں مزاآتا ہے۔دوسری وہ ذہنیت ہے جس کوقوت بازوسے کمانے اور کما کر کھانے اور کھانے اور راہ خدا پرلٹادینے میں مزاآتا ہے۔ کیا کوئی عاقل یہ تصور کمانے اور کما کر کھانے اور کھلانے اور راہ خدا پرلٹادینے میں جمع ہوسکیں گی؟ کیا یہ امید کی جاسکتی ہے کہ جب مسلمان کوسود پرروپیدلگانے اور یوماً فیوماً اس کے نشو ونما پرنظر رکھنے کا چسکا لگ جائے گا تواس کے بعد بھی کوئی جب مسلمان کوسود پرروپیدلگانے اور یوماً فیوماً اس کے نشو ونما پرنظر رکھنے کا چسکا لگ جائے گا تواس کے بعد بھی کوئی مسلمان کو قرض حسن دینا گوارا کرے گا؟ کیااس کے بعد مسلمانوں کی حالت بھی اس مسلمان کی مسلمان کوقرض حسن دینا گوارا کرے گا؟ کیااس کے بعد مسلمانوں کی حالت بھی اس قوم کی سی نہ ہو جائے گی جس کے متعلق قرآن میں کہا گیا ہے کہ ثُمَّ قَسَتُ قُلُو ہُکُمُ مِنُ بعد ذَالکَ فَهِی کَالُحِجَارَةِ اَوُاشَدُ قَسُوةً (۱) اور لَتَجَعِدَنَّهُمُ اَحُرَصَ النَّاسِ عَلَی حَیوٰۃ ؟ (۱) چند قارون اور چند شاکلاک پیداکر نے کے لیے پوری قوم آخر کیوں خود شی کرے؟ اور اس خود شی کوجائز ثابت کرنے کے لیے خدا اور رسول کے قانون کوغلط تاویل کیوں کی جائے؟ اور امام اعظم ابومنیفہ انتحمان جیسے بزرگ کواس ذمہ داری میں کیوں شریک کیا جائے؟

<sup>(</sup>۱) پھرتمہارے دل اس کے بعد بخت ہو گئے اور ان کا حال بیہ ہو گیا کہ وہ پھر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہخت ہیں۔

<sup>(</sup>۲) تمان کوسب سے بڑھ کرزندگی کاحریص پاؤگے۔

پھر میں کہتا ہوں کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی ایک الی قوم ہے جو تیرہ سوبرس سے نظام سر مایدداری کی مخالفت پر قائم ہے اور جس نے عملاً اس فاسد نظام کومٹانے کی کوشش کی ہے۔ اس قوم کو جو چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظام سر مایدداری کی عداوت پر قائم رکھنے والی اور اس میں جذب ہونے سے بچانے والی ہے۔ وہ زکو ہ کی فرضیت اور سود کی تحریم ہی ہے۔ سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور نیشلسٹ سب سر مایددار سے مجھوتہ کر سکتے ہیں، مگر جب تک بیددوز بردست رکاوٹیں قائم ہیں، مسلمان بھی اس سے مجھوتہ نہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام وہ قومیں نظام سر مایدداری میں جذب ہوگئیں جن کے فرج دونیا والوں میں بھی بصارت پیدا ہورہی ہے اور وہ اس نظام مقابلہ میں جماجوا ہے اب کہ خود دنیا والوں میں بھی بصارت پیدا ہورہی ہے اور وہ اس نظام کومٹانے کے لیے فوج درفوج جمع ہور ہے ہیں، یہ کسی برجوں کومسلمان خود میدان مقابلہ سے ہٹ جائے اور اپنے باتھوں اپنے قلعہ کے مشحکم برجوں کومسار کرکے نظام سر مایدداری کی طرف مصالحت کا ہاتھ بڑھانے لگے۔

اس ضروری تمہید کے بعداب ہم اصل قانونی بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کیاعقو د فاسدہ صرف مسلمانوں کے در میان ممنوع ہیں؟

مولانا کے پہلے دعو ہے کی بنامیہ ہے کہ قرآن مجید میں جہال کسب مال کے ناجائز ذرائع سے روکا گیا ہے وہاں "بَیْنَکُمْ" کالفظ استعال کیا گیا ہے۔جس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں عقود فاسدہ پر معاملات نہ کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ یَااتَّھاالَّذِیْنَ امْنُوْا لَا تَاکُلُوْآ اَمُوَالَکُمْ میں عقود فاسدہ پر معاملات نہ کیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ یَااتَّھاالَّذِیْنَ امْنُوْا لَا تَاکُلُوۤا اَمُوَالَکُمْ میں عقود فاسدہ پر معاملات نہ کوئن تِ بَعَارةً عَنُ تَوَاضِ مِّنْکُمُ می (انساء:۲۹) اب بی ظاہر ہے کہ سود بھی کسب مال کے ناجائز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہی ہے الہٰذاقر آن میں اَحلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَوَّمُ مالِ کِناجائز طریقوں میں سے ایک طریقہ ہی ہے الہٰذاقر آن میں اَحلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَوَّمُ مالی اَلٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ا

یہ مولا نا کے استدلال کا خلاصہ ہے۔ اس میں پہلی اور بنیا دی غلطی یہ ہے کہ قرآن کے مقاصد سے قطع نظر کر کے صرف ظاہر الفاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ اخلاق اور معاملات کے متعلق جتنی ہدایتیں دیتا ہے ان میں صرف اہل ایمان کو مخاطب کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم آپس میں ایسا کیا کر ویا نہ کیا کرو۔ اس طرز بیان میں کی خود وسری حکمتیں ہیں جن کے ذکر کا یہ موقع نہیں۔ یہاں صرف بیعرض کرنا مقصود ہے کہ اس قسم کے انداز بیان میں اخلاق اور معاملات کے متعلق جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ، ان کو فقہ اے امت میں سے کسی نے بھی صرف مسلمان وں کے باہمی معاملات تک محدود قرار نہیں دیا ہے ۔ کسی نے پنہیں کہا کہ مسلمان اور مسلمان کے در میان جو افعال حرام ہیں مسلمان اور کا فر کے در میان وہی حلال یا مستحب ہیں۔ اگر ایسا ہوتو در حقیقت اسلامی اخلاقیات اور اسلامی قانون تدن کی جڑ ہی کٹ جائے۔ مثلاً:

ارشاد باری ہے: وَلَا تَتَّخِذُوٓ ا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً ۚ بَيْنَكُمْ (الحل: ٩٢) كيا اس كابيہ مطلب لياجائے گا كہ مسلمان صح جھوٹی قسم نہ کھائے؟ رہے غير مسلم تو ان سے دروغ حلفی کرنے میں کوئی مضا لَقَة نہیں؟

فرمان اللى ہے: يَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا لَا تَخُونُو اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا اَمَانَةِكُمُ (انفال: ٢٧) كيا اس كے معنی يہ ہيں كەمسلمان صرف ان امانتوں كى حفاظت كريں جومسلمانوں سے تعلق رکھتی ہوں؟ باقی رہی كافركی امانت تواس میں بے تكلف خیانت كر ڈ الی جائے؟

پريد جوفر مايا: فَإِنُ اَمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا فَلْيُؤَ قِالَّذِي اوُ تُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ

رَبَّه طُرَابِقره: ٢٨٣) كيااس كى يتاويل كى جائے گى كەسلمان كے بجائے كوئى كافراگر كسى مسلمان پر
پروسه كركے بغير لكھا پڑھى كيے اپنا بچھال اس كے پاس ركھواد نووه "پھاؤ" سجھ كراس كوكھا سكتا ہے؟
پريد جو تحكم ديا گيا ہے كه وَاسْتَشُهِ لُدُواشَهِينَدَيْنِ مِنُ رِّجَالِكُمْ اور لَا يَابُ الشَّهَ لَدَاءُ
اِذَا مَا دُعُو اطاور وَ لاَ تَكُتُمُو الشَّهَا دَةَ طاور وَ اَشْهِدُو آ اِذَا تَبَايعُتُهُ وَ لاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِدُو الشَّهِينَدَةُ (الِقره: ٢٨٣، ٢٨٢) تو كيا بيسب احكام صرف مسلمانوں كے باجمی معاملات ہى كے ليے بيں؟ كيا كافر كے حق ميں شہادت دينا سياوت وينا ہيں؟ بيا كافر كے حق ميں شہادت دينا سياوت و دونار دہ كرنا بيسب جائز افعال ہيں؟

اس کے بعد یہ جو تھم دیا گیا ہے کہ إِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوُنَ اَنُ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّدِیْنَ الْمُنُوا لَهُمُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ لارانور:١٩) تو کیااس سے بیاستدلال کیا جاسکتا ہے کہ غیر قوموں کے اندر فخش اور بدکاری پھیلا نامسلمان کے لیے جائز ہے؟

اور به جوفر مان موااِنَّ الَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَناتِ الْعَفِلْتِ الْمُوْمِناتِ لُعِنُو افِي اللَّهُ الْفِي اللَّهُ الْفِي اللَّهُ الْفِي اللَّهُ اللْ

اور بیجوارشاد ہواکہ وَ لَاتُکُرِ هُوا فَتَدِیْکُمُ عَلَی الْبِغَآءِ اِنُ اَدَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَّبَتَغُوا عَرَضَ الْبُعَآءِ اِنُ اَدَدُنَ تَحَصَّنَا لِتَّبَتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ اللَّهُ نُيا طَلَ النُور: ٣٣) تواس کو بیم عنی پہنائے جائیں گے کہ کا فرعورتوں کوحرام کاری پرمجبور کرنا اوران کی خرچی کھانا جائز ہے؟ کیااس طرح کی تاویل کرکے سی مسلمان کے لیے حلال ہوگا کہ پیرس میں سرکاری لائسنس لے کرایک فحبہ خانہ کھول دے؟

پھریہ جوارشاد ہوا ہے کہ لایغتَبُ بَعْضُکُمْ بَعْضًا اَیُحِبُ اَحَدُکُمُ اَنُ یَّاکُلَ لَکُحُمَ اَنُ یَّاکُلَ لَکُمَ اَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهُتُمُو ُهُ ﴿ (الْحِرات: ١٢) تو کیا اس کی بیتاویل ہوگی کہ صرف مسلمان کی عیبت ناجا رَزہے؟ باقی رہاتواس کی فیبت کرنے میں کوئی برائی نہیں؟

اگراسی اصول پرقر آن اورسنت کے احکام کی تاویل کی جائے اورمسلمان اس کا اتباع شروع کردیں توانداز ہفر مایئے کہ بیقوم کیا سے کیابن کررہے گی۔

بالفرض اگر بلادلیل سے مان لیاجائے کہ صرف لا قائمکُو المُو الکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ بَی کا حکم مسلمانوں کے باہمی معاملات کے لیے خصوص ہے اور بیقا عدہ دوسرے احکام میں جاری نہ ہوگا تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ چرزی کا فروں کوسودی لین دین سے کیوں روکا گیا؟ اور نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم نے غیر مسلم جماعتوں سے اس قتم کے معاہدات کیوں کیے کہ وہ سودی کاروبار چھوڑ دیں۔ ورنہ معاہدہ کا لعدم ہوجائے گا؟ اور کتب فتہیہ میں بیت صرح کیوں ہے کہ اگرکوئی حربی کا فردار الاسلام میں امان لے کرآئے تواس سے بھی سود پر معاملہ کرناحرام ہے؟

رہی حدیث' لاربلو بین المسلم والحربی ''تواولاً اس میں لفظ حربی سے مراد محض غیر ذمی کا فرنہیں بلکہ برسر جنگ قوم کا فرد ہے، جیسا کہ خود فقہائے حفیہ کی تصریحات سے آگے چل کر ثابت کیا جائے گا۔ ثانیاً لارلوکا یہ مفہوم نہیں ہے کہ حربی کا فرسے یہ سودلیا جائے گا وہ سودہی نہیں ہے بلکہ اس کا مفہوم ہیہ ہے کہ گو وہ صور تا وحقیقاً سودہی ہے لیکن اس کو قانون میں حرمت ہے مشتی کر دیا گیا ہے اور اس کی حیثیت ایسی ہوگئی ہے کہ گویا وہ سو نہیں ہے۔ ورنہ کی سود کو یہ کہنا کہ وہ سوو ہے ہی نہیں ، اس قدر مہمل اور بے معنی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کرنے کو میں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ کسی خاص حالت میں سود کو تعزیر اور حرمت ہیں گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ بالکل ایک معقول بات ہے کہ کسی خاص حالت میں مردار اور سور اور ایسی ہی دوسری حرام چیزین کھا لینے کو مشتی کیا ہے لیکن یہ ایک نہایت غیر معقول بات ہے کہ سود کی حقیقت دوسری حرام چیزین کھا لینے کو مشتی کیا ہے لیکن یہ ایک نہا ہیت غیر معقول بات ہے کہ سود کی حقیقت جول کی توں باقی ہواور ہم ایک جگہ اس کو رکو کہیں اور دوسری جگہ سرے سال کیا جا سکتا ہے۔ جس خیانت کو جی جہ با کہ دیجئے کہ یہ خیانت ہی نہیں۔ جس جھوٹ کو جائز کرنا ہو کہ دو بجئے کہ اس پر لفظ جوٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ جس غیبت اور فحش اور حرام خوری کی طرف طبیعت مائل ہو اس کی حقیقت بدل گئی۔ سرکار رسالت مائے کا مرتبہ اس سے بہت بلند تھا کہ آ ہاس فتم کے فظی حیلیا نی امت کو سکھاتے۔

ثالثاً اس حدیث میں جو تھم بیان ہوا ہے اس کی حیثیت محض ایک رخصت اور رعایت کی جے، نہ یہ کہ اس کومسلمانوں کاعام دستور العمل بنانا مقصود ہو۔ میں اس بحث کو بالکل غیر ضرور ی سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کس درجہ کی ہے کیوں کہ حدیثوں کے ردوقبول میں فقیہ کے اصول محدث کے اصول سے ذرامختلف ہوتے ہیں۔ امام اعظم اور امام مجمد جیسے ائمہ 'مجہدین نے جس حدیث کو قابل استناد سمجھا ہواس کو بالکل نا قابل اعتبار قرار دینا درست نہیں۔ مگر اس مختصر اور غیر واضح اور مختلف فی<sup>(1)</sup> خبر واحد کو اتنا پھیلا نا بھی درست نہیں کہ قرآن اور حدیث اور آثار صحابہ کی متفقہ شہادت ایک طرف ہواور دوسری طرف بہ حدیث ہواور پھر اس ایک حدیث کی تاویل ان سب کے مطابق کرنے کے بجائے ، ان سب کواس ایک حدیث پرڈھالنے کی کوشش کی جائے ۔قرآن اور تمام احادیث صحیحہ میں مطلقاً راو کو حرام کہا گیا ہے، جس کے معنی بیہ ہیں کہ سلمان نہ آپس میں اس کا لین دین کر سکتے ہیں نہ غیر قوموں کے ساتھ ایسا کاروبار کرنا ان کے لیے جائز ہے۔ نبی صلی

<sup>(</sup>۱) یہ بات نظرانداز نہ کرنی چاہیے کہ امام ابو یوسف، امام شافعی ، امام مالک، امام احمد اورا کثر اصحاب حدیث نے اس روایت کورد کر دیا ہے۔

الله عليه وسلم نے اہل نجران سے جومعاہدہ کیا تھااس سے صاف طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہ صرف خود سودی لین دین سے پر ہیز کریں گے بلکہ جن جن غیر مسلموں پران کا بس چلے گاان کو بھی بجبر اس فعل سے روک دیں گے ۔ تحریم رابو کے بعدایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا کہ نبی سلم الله علیه وسلم کے علم واجازت سے سی مسلمان نے سی ذمی یا غیر ذمی کا فر کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہو۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ اور یہ بات صرف سود ہی پرموتو ف نہیں ، عقو د فاسدہ میں سے کوئی ایک عقد فاسد بھی ایسان ہواجازت دی محرکہ جنگ می مازل ہوجانے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے انعقاد کی سی مسلمان کو اجازت دی ہو۔ نظری اور اصولی اہل حرب تو در کنار جولوگ عملاً برسر جنگ تھے ، انھوں نے عین معرکہ جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عقد فاسد پر معاملہ کرنا چا ہا اور کا فی رقم پیش کی مگر آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا (

ایک طرف آیت قرآنی اور نبی صلی الله علیه وسلم کے متعدد صریح وسیح اقوال اور عہد نبوی گا عابت شدہ عمل درآمد ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف سود بلکہ تمام عقود فاسدہ مطلقاً ناجا کز ہیں اور اس میں مسلم اور غیر مسلم یا حربی وذمی کا کوئی امتیاز نہیں۔ دوسری طرف صرف ایک مرسل حدیث ہے جوان سب کے خلاف حربی اور مسلم کے درمیان صرف سود کو حلال ثابت کر رہی ہے۔ آپ نے اس حدیث کواتنی اہمیت دی کہ اس کی بنیا دیر نہ صرف سود کو بلکہ تمام عفوو فاسدہ کو تمام غیر ذمی کفار کے ساتھ حلال کر ڈالا۔ مگر ہم اس کو صحح تسلیم کر کے اس سے صرف اتنی اجازت نکا لتے ہیں کہ جنگ کی اضطراری حالتوں میں اگر کوئی مسلمان کر شمن سے سود لے لیاسی اور عقد فاسد پر معاملہ کر لے تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا۔

ا یہ داقعہ غزوہ خندق کا ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں۔ مشرکین میں سے ایک بڑے آدمی کی لاش خندق میں گر پڑی تھی۔ انھوں نے مسلمانوں کورو پیدو ہے کروہ لاش ان سے خرید لینی چاہی۔ مسلمانوں نے حضور سے دریافت کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کردیا۔ ( کتاب الخراج لالا مام ابی یوسف طبع امیر میص ۱۲۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر جنگ کے موقع پر مسلمان کو دشمنوں سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنے کی اجازت دی بھی گئی ہے تو وہ کر اہت سے خالی نہیں اور یہ بات مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ شدید حالت اضطرار کے بغیر اس سے فائدہ اٹھائے۔ ای بات پر وہ وہ اقعہ بھی دلالت کرتا ہے جو سید نا ابو بکر صدیق کے ساتھ پیش آیا۔ انھوں نے مکہ میں تحریم تھارسے پہلے مشرکین سے ایک شرط کی تھی اور صرف کارو پیدا نھوں نے اس زمانے میں ان سے وصول کیا جب مسلمانوں اور شرکین کے درمیان حالت جنگ قائم تھی اور صرف عارضی التوائے جنگ ہوا تھا۔ لیکن حضور نے اس کو بھی حال و طیب نہیں تھ ہرایا اور صدیق آئم تھی کہ اسے صدقہ کر دو۔ یم مسلمانوں نے بھی کے مسلمان سے اولوالعزم مسلمانوں نے بھی فاکدہ نہیں اٹھایا۔اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی حرام کی کمائی لینے پر آمادہ نہ ہو۔خصوصاً کفاراور دشمنوں کے مقابلہ میں تواس کواپنے قومی اخلاق کی بلندی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ ظاہر کرنی چاہیے۔اس لیے کہ مسلمان کی لڑائی دراصل تیر وتفنگ کی نہیں اصول اور اخلاق کی لڑائی ہے۔اس کا مقصد زروز مین حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا میں اسپ اصولوں کو بیلا نا چاہتا ہے۔اب اگر اس نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھودیا اور خود ہی ان اصولوں کو قربان کردیا جن کو پھیلا نے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تو پھر دوسری قوموں پراس کی فوقیت ہی کیا باقی رہی ؟ کس چیز کی بنا پر اس کو دوسروں پر فتح حاصل ہوگی اور کس طاقت سے وہ دلوں اور روحوں کو گھڑکی ہی کارد دوسروں کو گھڑکی ہی کارد دوسروں کو گھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہی کہ کارد دوسروں کو کھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں گھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں کو دوسروں کی کو کھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں کا دوسروں کو کھڑکی ہیں کو دوسروں کو کھڑکی ہیں کی کھڑکی ہیں کہ کارد دوسروں کو کھڑکی ہیں گھڑکی ہیں کہ کو کھڑکی ہیں کو دوسروں کو کھڑکی ہیں کہ کھڑکی کی کھڑکی ہیں کو دوسروں کو کھڑکی ہیں کہ کارد کو کھڑکی ہیں کھڑکی کھڑکی کھڑکی کھڑکی کی کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کی کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کھڑکی کو کھڑکی کے کہ کی کھڑکی کو کھڑکی کو کو کھڑکی کر کھر کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کھڑکی کو کھڑکی کے کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو کھڑکی کو

# دارالحرب کی بحث

آب ہمیں دوسرے سوال کی طرف توجہ کرنی چاہیے اوروہ یہ ہے کہ دارالحرب اوردارالاسلام کے فرق کی بنیاد پرسوداور تمام عقود فاسدہ کے احکام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اوراس بیان کی کیااصلیت ہے کہ تمام غیر ذمی کا فرمباح الدم والاموال ہیں۔اس لیے ہرممکن طریقہ سے ان کا مال لے لینا جائز ہے؟ اوراس اس تجویز کے لیے شریعت میں کیا گنجائش ہے کہ جس ملک پرکسی معنی میں اصطلاح دارالحرب کا اطلاق ہوتا ہوو ہاں کے باشندوں پردائماً وہ تمام احکام جاری ہونے جاہئیں جودارالحرب سے تعلق رکھتے ہیں؟

## قانون اسلامی کے تین شعبے

اس سلسله میں بیہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعت یعنی قانون اسلامی کے تین شعبے ہیں :

- (۱) اعتقادی قانون جوعلی الاطلاق تمام مسلمانوں ہے علق رکھتا ہے۔
  - (۲) دستوری قانون جس کا تعلق صرف سلطنت اسلامی ہے ہے۔
- (۳) بین الاقوامی قانون، یاضیح الفاظ میں تعلقات خارجیہ کا قانون جومسلمانوں اورغیر قوموں کے تعلقات سے بحث کرتاہے۔

جاری کتب فقہیہ میں ان قوانین کوالگ الگ مرتب نہیں کیا گیا اور نہ ان کوالگ الگ ا ناموں سے یاد کیا گیا ہے لیکن قرآن اور حدیث میں ایسے واضح اشارات موجود ہیں، جن سے قدرتی طور پراسلامی قوانین کاارتقاء تین الگ الگ راستوں پر ہوا ہے۔خصوصیت کے ساتھ جس فقیہ اعظم کی قانونی بصیرت اور فقیہا نہ دوققہ بنجی نے سب سے بڑھ کران اشارات کو سمجھا اوران کی بناپر قانون کے ان تینوں شعبوں کی حدود میں ٹھیک ٹھیک امتیاز کیا اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل میں بناپر قانون کے ان تینوں شعبوں کی حدود میں ٹھیک ٹھیک امتیاز کیا اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل میں اس امتیاز کو طوظ رکھا وہ امام ابولوسف ہیں۔فقہائے اسلام میں سے کوئی بھی اس مقام تک نہ ہو تک ہم سر نظر نہیں آتا جتی کہ امام ابولوسف ہیں بالغ النظر فقیہ کی رسائی بھی اس مقام تک نہ ہو تک امام اعظم کے کمال کا ایک اور بین الاقوامی قوانین کے جواحکام مدون کیے تھے، آج تک و نیا کے قانونی افکار کا ارتقاء ان سے ایک الحقول کے تھے۔ آج تک و نیا کے قانونی افکار کا ارتقاء ان سے ایک الحق بھی آگے ہیں بڑھا ہے بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ دراصل بیارتقاء ہوا ہی ان خطوط پر ہے جو ۱۲ صدی قبل کوفہ کے ایک پارچہ فروش نے تھی تج دیے کہ دراصل بیارتقاء ہوا ہی ان خطوط پر ہے جو ۱۲ صدی قبل کوفہ کے ایک پارچہ فروش نے تھی تج دیے دفتہ خفی کی بر نہیں الاقوامی معامدات کا نتیجہ ہے۔ تا ہم اصولی حیثیت سے جدید زمانے کے قوانین بڑی ریادہ تربین الاقوامی معامدات کا نتیجہ ہے۔ تا ہم اصولی حیثیت سے جدید زمانے کے قوانین بڑی محالا دیے حقی فقہ کو بیجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔

### اعتقادي قانون

اعتقادی قانون کے لحاظ سے دنیا دوملتوں پرمنقسم ہے۔اسلام اور کفر۔تمام مسلمان ایک قوم ہیں اور تمام کفار دوسری قوم۔اسلام کو ماننے والے سب کے سب اسلامی قومیت کے افراد ہیں اور اخوت دینی کی بنا پرسب کوایک دوسرے پرحقوق حاصل ہیں۔ فَاِنُ تَابُواْ وَ اَقَامُو الصَّلُوةَ وَ اَتُوْ الزَّ کُووَ فَا نُحُو اَنْکُمُ فِی اللّذِینِ یُنْ (التوبہ: ۱۱) مسلمان کی جان ،اس کا مال، ال کی عزت ہر چیزمسلمان کے لیے حرام ہے: اِنّ دماء کم وامو الکم واعو اضکم علیکم حرام (۱۳) جیت الوداع) اسلام کے جملہ احکام کی اطاعت ہرمسلمان پرواجب ہے۔خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں بستا ہو۔ جو پچھ خلال کیا گیا ہے وہ سب کے لیے خراص ہے۔ جو پچھ خلال کیا گیا ہے وہ سب کے لیے خراص ہے۔ جو پچھ خلال کیا گیا ہے خواہ بی کے خواہ وہ دنیا کے سب کے لیے حلال ہے اور جو پچھ حرام ٹھے جرام کے مقابلہ میں خاطب الَّذِینَ اَمُنُوْا ہیں۔ کی حال اور مقام کی قید اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں اس کے خواہ کو کہ کی حال کو کہ کی اور کو قد ہم ان کو دو تہارے دینی ہمائی ہیں۔

(۲) تم پرایک دوسرے کےخون اوراموال اورعز تیں حرام ہیں۔

ال مضمون كونم صلى الله عليه و الم عنه الله الله الله الله و مال بيان فر مايا به أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدواان لااله الآ الله وان محمّداً عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وان ياكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلوتنا فاذا فعلوا ذالك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقهالهم ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين. (ابوداودباب للماية الله المشركين)

'' مجھ کو تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے لڑوں یہاں تک وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجدار اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجدار اللہ کے اور مجارا فریقہ کی طرف منھ کریں اور مجارا فریجہ کھائیں اور ہجاری طرح نماز پڑھیں، جب وہ ایبا کریں گے تو ہجارے اوپران کے نموال حرام ہوجائیں گے بجزاس کے کہ کسی حق کے بدلے میں

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہاں جگہ ہم'' قومیت' کالفظ نسلی اوروطنی قومیت کے معنی میں نہیں بلکہ تہذیبی قومیت کے معنی میں بول رہے ہیں اور تہذیبی قومیت ہی تومیت سے تعلق ہیں اور تہذیبی قومیت ہی پراسلام تدنی اور سیاس قومیت کے ممارت اٹھا تا ہے۔ ایک مال کے دو بیٹے نسلاً ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک محلّہ کے دوباشند کے وظنی حیثیت سے ایک قومیت کے افراد ہیں لیکن اگران میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کا فرہے تو ان کی تہذیبی قومیتیں الگ الگ ہوجا کمیں گی اور اصولی حیثیت سے وہ اختلاف رونما ہوگا، جس پرہم بحث کررہے ہیں۔

ع حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفارہے کہا کہ''ہم تم سے اور ان معبودوں ہے جن کی تم خدا کے سواعبادت کرتے ہو، بے تعلق ہیں ہم تم سے الگ ہوگئے اور ہمارے اور تمہارے در میان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشتنی ہوگئ تاوقتیکہ تم خدائے واحد پرایمان نہ لے آؤ۔''

ان کولیا جائے۔ان کے حقوق وہی ہوں گے جومسلمانوں کے ہیں اوران پرفرائض وہی عائد ہوں گے جومسلمانوں پر ہیں۔''

اس اعتقاد قانون کی روسے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے مگر یہ جنگ محض نظری (THEORITICAL) ہے۔ ہر کا فرحر بی (ENEMY) ہے مگر اس معنی میں کہ جب تک ہمارے اور اس کی قومیت الگ ہے ہمارے اور اس کے درمیان بنائے نزاع قائم ہے۔ ہر دار الکفر دار الکفر دار الکو ہے۔ ہمگر اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ جب تک وہ دار الکفر ہے محل حرب ہے، یا بالفاظ دیگر حربیت کا کلی ارتفاع صرف اختلاف قومیت ہی کے مث جانے سے ہوسکتا ہے۔ اس قانون دیگر حربیت کا کلی ارتفاع صرف اختلاف قومیت ہی کے مث جانے سے ہوسکتا ہے۔ اس قانون نے محض ایک نظریہ اور قاعدہ اصلیہ واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس پر ان کی حکمت عملی کی بنا قائم ہے۔ باقی رہے حقوق و و اجبات اور جنگ وسلح کے مملی مسائل تو ان کا قانون سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔

#### دستوري قانون

وستوری قانون کی روسے اسلام دنیا کو دو حصول پرتھیم کرتا ہے۔ایک دارالاسلام۔

دوسرا دارالکفر ۔ دارالاسلام وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس حکومت میں اسلامی قانون بالفعل نافذہو، یا حکمرانوں میں اتنی قوت ہو کہ اس قانون کو نافذ کرسکیں (اس کے مقابلے میں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں اور اسلامی قانون نافذ نہیں وہ دارالکفر ہے۔یہ بالکل ایساہی ہے جیسے تمام وہ ممالک جن میں انگریزی حکومت ہے انگریزی علاقہ کہلا کیں گے۔

بالکل ایساہی ہے جیسے تمام وہ ممالک جن میں انگریزی حکومت ہے انگریزی علاقہ کہلا کیں گے۔

(۱) دارالاسلام کی یہ تریف تحوثری تاشری کی محتاج ہے۔درخقیقت تیج معنوں میں تو دارالاسلام صرف وہ علاقہ ہے جہاں اسلام بحثیت ایک نظام زندگی کے حکمراں ہواور جہاں اسلامی قانون کی حیثیت سے نافذہو لیکن آلوں کی حیثیت سے نافذہو لیکن آلوں قانون کی حیثیت سے نافذہو لیکن آلوں کی حیثیت کے کوئی اور قانون نافذ کرنے لیس تو فقہا کے اسلام ان سے مالیس ہور نظام زندگی قائم کردیں اور اسلام کے بجائے کوئی اور قانون نافذ کرنے لیس تو فقہا کے اسلام ان سے مالیس ہور نظام زندگی قائم کردیں اور اسلام کے بجائے کوئی اور قانون نافذ کرنے لیس تو فقہا کے اسلام ان سے مالیس اسلام ہی جو جاتے ہیں جب تک کہ وہ مسلمان خود اسلام سے اپنا برائے نام تعلق بھی منقطع نہ کرلیں۔فقہاء کا یہ محتاط طرز عمل اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی کی باافتیار حکومت کا اپنے اصول اور قوانین میں نامسلمان ہونالا محالد دوہی وجوہ میں سے میں زندگی ہور بین ہوسکتا ہے۔ایک یہ کہ کہ سبب سے ایک گراہ طبقہ ذام کار پر قابض ہوگیا ہو۔ (بقیدا گے صفحہ پر) میں نامسلمان ہور اور اور ایک بیرون کی بیرون

اور جوعلاقے ان حدود سے باہر ہوں گے ان کوعلاقہ غیر کہا جائے گا۔اسلامی حکومت اسلام کے احکام کوصرف ان لوگوں پر نافذ کرسکتی ہے جواس کے اپنے حدود عمل (JURISDICTION) میں رہتے ہوں۔اسی طرح وہ صرف انہی اموال اور اعراض اور نفوس کی حفاظت کرسکتی ہے جواس کے اپنے حدود اختیار یا علاقہ مقبوضہ (TERRITORY) میں واقع ہوں۔ان حدود کے باہر کسی چیز کی حفاظت کی وہ ذمہ دار نہیں ہے۔

اس قانون کے لحاظ سے ہروہ جان اور مال اور عزت' معصوم' (PROTECTED) ہے جودار الاسلام ہیں اسلامی حکومت کی حفاظت کے اندرواقع ہو، عام اس سے کہ وہ مسلمان کی ہویا کافرکی ۔غیر معصوم ہونے کا مال صرف اس قدر ہے کہ اگر اس کی جان و مال یاعزت پر کسی قسم کافرکی ۔غیر معصوم ہونے کا مال صرف اس پر کوئی مواخذہ نہ کرے گی ۔ کیونکہ یفعل اس کے حدود عمل سے باہرواقع ہوا ہے۔اب بیدوسری بات ہے کہ خدا کے نزد کیک و فعل گناہ ہویا نہ ہواور خدا کے باہرواقع ہوا نہ ہو ۔اب سے دوسری بات ہے کہ خدا کے نزد کیک و فعل گناہ ہویا نہ ہوا ورخدا کے ہاں اس پر مواخذہ ہویا نہ ہو ۔ اس کسی چیز کاغیر معصوم ہونا اس امرکومستاز منہیں ہے کہ وہ مباح بھی ہے، نہ اس کی عدم عصمت کو اس معنی میں لیا جاسکتا ہے کہ اسے نقصان پہنچانا یا اس پر قبضہ کر لینا عنداللہ بھی جائز اور حلال ہے ۔ اسی طرح دستوری قانونی کے نقطہ نظر سے اگر کسی ایسے فعل کو جائز محصوم ہونا اس قدر ہوگا کہ اسلامی حکومت محصوم کے دارالکفر میں کیا گیا ہوتو اس کا مفہوم صرف اس قدر ہوگا کہ اسلامی حکومت

(بقیہ گزشتہ صفح کا) دوسرے بیک ملک کے باشندوں میں عام طور پر جہالت اور گراہی پھیل گئی ہواوران کی اپنی پہند سے وہ ضال اور مضل طبقہ برسرا قتد ار آیا ہوجو غیر اسلامی طریقوں پر قومی معاملات چلار ہا ہو۔ پہلی صورت میں تو بیے میں متوقع ہے کہ عامہ مسلمین کا اسلامی شعور آخر کار بیدار ہوگا اور وہ اس گروہ کے اقتد ار کوالٹ پھینکیں گے جواسلام کے گھر میں کفر کا کا روبار چلار ہا ہے۔ اس لیے کوئی و جنہیں کہ ہم اس عارضی غلب کفر کود کھے کر ما ہوں ہوجا کیں اور جلد بازی سے کام لے کر اس کھر کوخود ہی کفر کا گھر قرار دے بیٹھیں۔ رہی دوسری صورت تو وہ بلاشبہ ما بوی کا مقام ہے لیکن جس قوم نے جہالت اور گمراہی کے باوجود ابھی تک اسلام سے اپناتعلق نہیں تو ڑا ہے اور جواس قدر بگڑ جانے پر بھی اپنا نہ ہب ابھی تک اسلام اور گھی تی اسلام کی طرف اس کی والیسی کی ہتائے جارہی ہے اس کی طرف اس کی والیسی کی ہتائے جارہی ہے اس کی طرف اس کی والیسی کی ہتائے جارہی ہے اس کی طرف اس کی والیسی کی ایکن سے میں منقطع کر لیں لہذا ہم اس کے گھر کو بھی دارالکفر نہیں کہیں گے بلکہ دارالاسلام بی کہتے رہیں گے لیکن سے اچھی طرح سمجھ لینا چا ہے کہ ممل اسلامی قانون کا تعلق صرف اس دارالاسلام ہی ہے جو بالفعل دارالاسلام ہو۔ رہا وہ رعایتی دیے نہ بین ہو سے بے جو بالفعل دارالاسلام ہو۔ رہا وہ رعایتی نوٹر کی امورو ساملام اس کے سیاسی نظام کووہ دستوری حقوق و سنوری حقوق دیے تیانہیں ہے جو اس دارالاسلام اس کے سیاسی نظام کووہ دستوری حقوق و دینے کے لیے تیانہیں ہے جو اس نظام کووہ دستوری حقوق ت

کواس سے کوئی تعرض نہیں، وہ اس پر کوئی سز انہ دے گی کیکن اس کا پیہ مطلب نہیں ہے کہ اس فعل حرام پر خدا کے ہاں بھی کوئی گرفت نہ ہوگی۔

یہاں اعتقادی قانون اور دستوری قانون کے حدود الگ الگ ہوجاتے ہیں۔
اعتقادی قانون جس مسلمان کو بھائی کہتا ہے اور جس کی جان ومال کوحرام محیراتا ہے وہ دستوری قانون کی نگاہ میں غیر معصوم ہے، اس لیے کہ وہ سلطنت اسلامی کے حدود اختیار سے باہر رہتا ہے اور جس کا فرکواعتقادی قانون دشمن قرار دیتا ہے دستوری قانون اسے معصوم محیراتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اسلامی سلطنت کی حفاظت میں آگیا ہے۔ جس فعل کو اعتقادی قانون سخت گناہ اور جرم مخمراتا ہے، دستوری قانون اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اس کے حدود کمل سے باہر ہوا ہے۔ دونوں میں کھلا ہوافر تی ہے کہ اعتقادی قانون کا تعلق آخرت سے ہے اور دستوری قانون کا تعلق صرف دنیا اور اس کے معاملات سے لیکن امام ابو حذیقہ آخرت سے ہے اور دستوری قانون کا تعلق صرف دنیا اور اس کے معاملات سے لیکن امام ابو حذیقہ آخر سے ہیں۔

چندمثالوں ہے ہم اس پیچیدہ مسله کی توضیح کریں گے۔

ا۔ فرض کیجئے کہ ایک مسلمان تا جرامان لے کر دار الحرب میں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ مال چرالاتا ہے۔ یفعل اعتقادی قانون اور بین الاقوامی قانون کی روسے حرام ہے کیونکہ اس شخص نے عہد شکنی کی ہے کیکن دستوری قانون اس شخص کواس مال کا جائز مالک قرار دیتا ہے اور اس سے کوئی بازیر سنہیں کرتا۔ (ہدایہ باب المستامن)

۲۔ فرض کیجئے کہ دارالاسلام کی رعایا کا ایک شخص دارالحرب میں قیدتھا۔وہ وہاں قید سے چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ وہاں خواہ چوری کرے، شراب ہے، زنا کرے، سب پچھ دستوری قانون کی روسے نا قابل مواخذہ ہے۔ (بجرالرائق ج۵ ص ۱۰۷) یعنی اسلامی حکومت اس پر نہ اس کا ہاتھ کا ٹے گی ، نہ حدز نا وشراب جاری کرے گی ، نہ قصاص کے گی ۔مگر اعتقادی قانون کی روسے وہ خدا کے ہاں گناہ گار ہوگا۔

س۔ فرض سیجئے کہ ایک شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا اور وہاں سے ہجرت کر کے

<sup>(</sup>۱) واضح رہے کہ بیرونی مما لک میں جا کر دار الاسلام کی رعایا کے جولوگ جرائم اور بداخلا قیوں کا ارتکاب کریں ان سے دار الاسلام کی حکومت اس بات پرتو ضرور باز پرس کر عمتی ہے کہ انھوں نے اپنے رویہ سے اسلام اور (بقیدا گلے صفحہ پر)

دارالاسلام میں نہیں آیا۔اعتقادی قانون کی روسے وہ مسلمان کا بھائی ہو چکا ہے۔اس کاخون اور مال حرام ہو چکا ہے۔گر دستوری قانون کی روسے وہ چونکہ اسلامی سلطنت کے حدود عمل سے باہر ہے اس لیے اس کی کوئی چیز معصوم نہیں۔اس کی حیثیت وہی ہوگی جو دیثمن سلطنت کی رعایا کی ہے۔اگرکوئی مسلمان دارالاسلام کے حدود سے باہراس گوئل کرد بے واسلامی عدالت نہ اس پر قصاص لیے گی نہ خوں بہادلوائے گی بطور خود وہ کفارہ ادا کرسکتا ہے۔ اس طرح اگرکوئی مسلمان اس سے سود لے یااس کے مال پر کسی دوسرے ناجا کر طریقہ سے قبضہ کرلے تو دستوری قانون کی روسے یہ نا قابل گرفت ہے کیوں کہ اس کا مال غیر معصوم ہے۔اس باب میں فقہاء کی تصریحات معنی خیز ہیں:

واذا اسلم رجل من اهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل ان يخرج الى دارالاسلام خطاءً فعليه الكفارة ولادية عليه وفى الاملاء عن ابى حنيفة رحمة الله انه لاكفارة عليه ايضاً لان وجوبها باعتبارتقوم الدم لاباعتبار حرمة القتل وتقوم الدم يكون بالاحراز بدار الاسلام.

(شرح السير الكبيرمطبوعه دائرة المعارف ج اص ۸۸)

اگراہل حرب میں ہے کوئی شخص مسلمان ہو چکا ہواور قبل اس کے کہ وہ ہجرت کرکے دارالاسلام میں آئے کی مسلمان نے اسے بلااراد ہ قبل کردیا تواس پر کفارہ ہے مگرخوں بہا واجب نہیں اورا بوصنیفہ سے املاء میں بیمسلم متقول ہے کہ اس پر کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ کفارہ کا وجوب خون کے باقیمت ہوجانے کے اعتبار سے ہند کہ حرمت قبل کے اعتبار سے اورخون صرف اس وقت باقیمت ہوتا ہے جبکہ وہ دار الاسلام کی حفاظت میں آچکا ہو۔ ولما شبت بماقد منا انه لاقیمة لدم المقیم فی دار الحرب بعد اسلامہ قبل الهجرة الینا اجر ولا صحابنا مجری الحربی فی اسقاط الضمان عن متلف مالہ و ان یکون مالہ الحربی من ھذالوجہ ولذالک اجاز ابو حنیفة مبایعته کمال الحربی من ھذالوجہ ولذالک اجاز ابو حنیفة مبایعته

<sup>(</sup>بقیہ گزشتہ صفحہ کا) مسلمانوں کی بدنامی کاسامان کیا اور اس بنیاد پر بھی وہ ان سے مواخذہ کر سکتی ہے کہ انھوں نے اپنے غلط طرز عمل سے اپنی ریاست کے لیے بین الاقوامی معاملات میں الجھنیں پیدا کیس کیکن ان پرنفس اس جرم (مثلاً قمل یا چوری) کے بارے میں کوئی مقدمہ نہیں چلا یا جائے گا۔ جس کا ارتکاب انھوں نے دار الاسلام کے حدود سے باہر کیا ہو۔

على سبيل مايجوزمبايعة الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دار الحرب. (ادكام القرآن للجماص الحثي ٢٥ص٢٩)

"اوردار الحرب ماری تجھلی تقریر سے بیٹا بت ہوگیا کہ جو تخص مسلمان ہوکر ہجرت نہ کرے اوردار الحرب میں مقیم رہے اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں" تو ای بنا پر ہمار سے اصحاب (حفیہ ) نے ایسے مسلمان کی حقیت حربی ہی کی قراردی ہے یعنی اس کے مال کو تنفی کرنے والے پرکوئی صفان نہیں اس حقیت سے اس کا مال گویا حربی کا مال ہے اور اس بنا پر ابو حنیفہ نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح خرید فروخت کرنا جا نز تھہرایا ہے جس طرح حربی کے ساتھ جا بڑے یعنی دار الحرب میں ایک درہم کودودر ہم کے وض بیچنا۔" طرح حربی کے ساتھ جا بڑے یعنی دار الحرب میں ایک درہم کودودر ہم کے وض بیچنا۔" وقال الحسن بن صالح اذا اسلم الحربی فاقام ببلادھم وقال الحسن بن صالح اذا اسلم الحربی فاقام ببلادھم وھو بقدر علی الخروج فلیس بمسلم یحکم فیہ وھو بھای حکم علی اھل الحرب فی مالہ و نفسہ (احکام الترآن) بمایت حکم علی اھل الحرب فی مالہ و نفسہ (احکام الترآن) در صن بن صالح کا قول ہے کہ جب دار الحرب کا ایک باشندہ مسلمان ہونے کے بعد دار الحرب ہی میں رہا، در آنحالیہ وہ جمرت کی قدرت رکھتا تھا تو اس کی حیثیت مسلمان دارالحرب ہی میں رہا، در آنحالیہ وہ جمرت کی قدرت رکھتا تھا تو اس کی حیثیت مسلمان کو نیسی کی نہیں (۲) اس کی جان و مال کا وہ بی عمل و مال کا وہ کی خور وہ کو میں وہ بی میں رہا، در آنحالیہ وہ جمرت کی قدرت رکھتا تھا تو اس کی خور وہ کی جن وہ کی جو اس و مال کا وہ بی حکم کے وہ کو کھتا ہے اس وہ کی خور وہ کی جو اس وہ کی خور وہ کی جو اس وہ کی جو اس وہ کی خور وہ کی جو اس وہ کی جو کی جو کی حالت کی جو اس وہ کی حال وہ کی حکم کے خور کی حدور وہ حرب کی جو کی حدور کی جو کی حدور کی حدور کی جو کی حدور کی جو کی حدور کی جو کی حدور کی حدور کی حدور کی جو کی حدور کی حد

#### واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمداً او

(۱) اس کا مطلب ہیہ ہے کہ جومسلمان کسی اسلامی حکومت کی حفاظت میں نہیں ہے بلکہ اس کے حدود واختیار ہے باہر رہتا ہے اس کا خون بجائے خودخواہ تنتی ہی بردی قیمت رکھتا ہو، لیکن اسلامی حکومت کے لیے اس کی قانونی قیمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے کوئی گزند پہنچے تو اسلامی حکومت اس کی کوئی واوری نہیں کر سکتی ۔ اسے کوئی قبل کر دی تو اسلامی حکومت پر اس کا قصاص یا خوں بہانہ لوانے کی کوئی فر مہداری نہیں ۔ اس کے مال یا آبروسے کوئی بے جاتعرض کرے تو اسلامی حکومت پر بیہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ اس ظلم کا تدارک کرے۔ مگر بیسب پچھ قانونی حیثیت سے ہے۔ ور نہ اعتقادی طور پر تو مسا بان کی جان مال اور آبرومسلمانوں کی دینی جہاں سے زیادہ قیتی ہے اور دار الاسلام کے مسلمانوں کی دینی جمیت کا تقاضا یہ ہے کہ دار الکفر کے مسلمانوں کی جتنی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں کریں۔

(۲) موجودہ زمانے میں اس تھم کے لیے'' ہجرت کی قدرت رکھنے'' کے ساتھ ایک شرط اور بھی لگانی ہوگی اوروہ یہ کہ دار الاسلام نے مہاجرین کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہوں اور اسلامی تکومت کی طرف سے بیاعلان ہو چکا ہو کہ مطلقاً دارالحرب اور دارالکفر کے مسلمان اس کی طرف سمٹ آئیں۔اس صورت میں جولوگ قدرت کے باوجود ہجرت نہ کریں گے (بقیدا گلے صفحہ پر)

خطاءً وله ورثة مسلمون هناك فلاشئى عليه الا الكفارة في الخطاء (براييـ تاب السر)

" جب کوئی حربی دارالحرب میں مسلمان ہو چکا ہواور کوئی مسلمان اسے عداً یا خطاق ق کر دے اوراس کے مسلمان ورثاء بھی دارالحرب میں موجود ہوں تو اس پر کوئی قصاص یا دیت نہیں ہے۔خطا کی صورت میں محض کفارہ ادا کردے۔''

وحكم من اسلم فى دارالحرب ولم يهاجر كالحربي عند ابى حنيفة لان ماله غير معصوم عنده (بحرارائن ٥٥ص٥٠) "اور جوفض دارالحرب بين ملمان بواور بجرت نه كرياس كى حيثت الوضفة ي

'' اور جو تقل دارا لحرب میں مسلمان ہواور ہجرت نہ کرے اس کی حیثیت ابو حنیفہ کے نزدیک حربی کی ہے کیونکہ اس کا مال ان کی رائے میں غیر معصوم ہے۔''

سے قرض کروکہ ایک مسلمان امان کے کر دارالحرب میں گیا اور وہاں اس نے کسی حربی سے قرض کروکہ ایک مسلمان امان کے کر دارالاسلام واپس آگیا اور وہ حربی بھی دارالاسلام میں امان کے کرآیا۔ یہاں وہ حربی مستامن اس قرض یا اس مال مغصوبہ کے لیے دارالاسلام کی عدالت میں دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اسلامی عدالت اس کوایک پیسہ واپس نہ دلائے گی۔ دارالاسلام کی عدالت میں دعویٰ نہیں کرسکتا۔ اسلامی عدالت اس کوایک پیسہ واپس نہ دلائے گی۔ اس طرح اگر دارالحرب میں حربی نے مسلمان کا قرض مارلیا ہویا اس کا مال غصب کرلیا ہو پھر وہ حربی امان کے کر دارالاسلام میں آئے تب بھی اسلامی عدالت اس حربی کے خلاف اس مسلمان کی کوئی دادر سی نہ کرے گی۔ (الجامع الصفیرلا مام جمعلی ہامش کتاب الخراج لا مام ابی یوسف س۵۷)

<sup>(</sup>یقیگرشتہ صفح کا)ان کے ساتھ دارالاسلام کے مسلمان ہر حیثیت سے وہی معاملہ کریں گے جواس دارلکفر یادارالحرب کے دوسرے باشندوں کے ساتھ ہوگا اور جولوگ صریح طور پر بجرت سے معذور ہوں گے اگر چہ دستوری حیثیت سے ان کے حقوق کچے بھی نہیں ہیں، تاہم ان کے ساتھ بالکل غیر مسلم کا سا معاملہ نہیں کیا جائے گا بلکہ فوج کے سپاہوں اور دوسرے مسلمانوں کو ہدایات دے دی جا کیں گی کہ جنگ میں ان کو بچانے کی جس صد تک کوشش ممکن ہوکریں اور حالت صلح میں بھی ان کے ساتھ زیادہ ہے دارالاسلام کی حکومت کی طرف سے باہر کے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ ہے دیو ہورے ان کی آمد کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہو، تواس صورت حال میں ہیرونی مسلمانوں کے لیے نہ تو ہجرت کی دعوت ہواور نہ اس کی حیثیت مسلمانوں کر نہیں ہے۔ بہر سے سلمانوں کی نہیں ہے' البتہ دستوری قانون کا بیاصول ہر حال اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو مسلمان دارالاسلام کی رعایا نہ ہوں اور اس کے حدود اقتدار سے باہر ہے ہوں ان کی جان ، مال اور آبر و سے تحفظ کی ذمہ داری دارالاسلام کی حکومت پڑئیں ہے۔ حدود واقتدار سے باہر ہے ہوں ان کی جان ، مال اور آبر و سے تحفظ کی ذمہ داری دارالاسلام کی حکومت پڑئیں ہے۔

۵۔ اگر باپ دارالاسلام میں ہواوراس کی نابالغ اولا ددارالحرب میں ہوتواس اولا د پرسے باپ کی ولایت ساقط ہوجائے گی۔ اسی طرح اگر مال کاما لک دارالاسلام میں ہواور مال دارالاسلام میں ہواور مال دارالاحرب میں ہوتو مالک کی جان معصوم ہوگی مگر مال معصوم نہ ہوگا۔ (فخ القدیرے میں سے مصاف میں ہوگا۔ (خز القدیرے میں چلے گئے اور وہاں ایک نے دوسرے کوئل کردیا۔ اگر قاتل دارالاسلام میں واپس آئے تواس سے قصاص نہ لیا جائے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ قابل غور ہے:

وانمالايحب القصاص لانه لايمكن استيفاءه ان بمنعة ولا منعة دون الامام وجماعة المسلمين ولم يوجد ذالك في دار الحرب (براير-تاب الر)

"اس پر قصاص اس لیے واجب نہیں کہ قصاص بغیر حفاظت (PROTECTION) کے واجب نہیں آتا اور حفاظت بغیر امام اور جماعت مسلمین کے نہیں ہوتی ۔ اور یہ چیز دار الحرب میں موجو نہیں ہے۔"

ے۔ دارالاسلام کی رعایا میں سے دومسلمان دارالحرب میں قید تھے۔ان میں سے ایک نے دوسرے کو قل کردیا، یا کوئی مسلمان امان لے کر دارالحرب گیا اور وہاں اس نے کسی مسلمان اسیر کو قل کردیا۔ دونوں صورتوں میں قاتل پر نہ قصاص ہے نہ خوں بہا۔علامہ ابن ہمام نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ اور بھی زیادہ معنی خیز ہے۔ فرماتے ہیں:

فلاشئى على القاتل من احكام الدنيا الاالكفارة فى الخطاء عند ابى حنيفة وانها عليه عقاب الاخرة فى العمد... لانه صاربالاسرتبعا لهم وصاركالمسلم الذى لم يهاجر الينا فى سقوط عصمته الدنيوية. ( في القديرج ١٩٥٣)

'' ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک قاتل پراحکام دنیا میں سے پھے نہیں بجز اس کے کہ وہ خطا کی صورت میں کفارہ اواکروے۔ رہافتل عمدتواس پر کفارہ بھی نہیں، البتہ آخرت کاعذاب ہے۔قصاص اور دیت کے ساقط ہونے کی وجہ سے کہ قید ہونے کی وجہ سے وہ اہل حرب کا تابع ہوگیا اور اس کی حیثیت اس مسلمان کی سی ہوگی جس نے ہماری طرف ہجرت نہ کی ہواور اس حیثیت سے اس کی دنیوی عصمت ساقط ہوگئی''

د کیھئےان مثالوں میں اعتقادی قانون اور دستوری قانون کا فرق کس قدرنمایاں ہے۔ اعتقادی قانون مسلمانوں کوایک قوم اور کفار کو دوسری قوم قرار دیتا ہے اوراس کا اقتضاء یہ ہے کہ مسلمان کی جان و مال اور عزت کو کا فرکی جان و مال اور عزت پرتر جیح دی جائے کیکن دستوری قانون اس عالم گیرتقسیم کے بجائے اینے حدود مل (جورسڈکش) کوحدود ارضی (TERRITORIAL LIMITS) محدود کرتا ہے۔سلطنت اسلامیہ کے حدود میں جو جان ہے، جو مال ہے، جو شئے ہے وہ'' معصوم'' ہے خواہ وہ مسلمان کی ہویا کا فرکی ، کیونکہ سلطنت کا قانون اس کی حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے اوران حدود کے باہر جو چیز ہے'' غیر معصوم'' ہے خواہ وہ مسلم کی ہو یا کافر کی۔اسلامی حدود کے اندر کوئی چوری کرے گا تو ہم ہاتھ کا ٹیس گے قبل کرے گا تو ہم قصاص یا دیت وصول کریں گے۔ ناجائز ذرائع ہے مال لے گا تو واپس دلائیں گے اوران حدود سے باہر کوئی مسلمان یاذمی ایسافعل کرے جو ہمارے قانون کی رو ہے جرم ہوتو ہم نہ علاقہ غیر میں اس کے خلاف کوئی کارروائی كريكتے ہيں نداینے علاقہ میں واپس آنے كے بعد،اس ليے كفعل ان حدود میں ہواہے جہال قیام امن اور حفاظت جان و مال کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں لیکن پیر جو کچھ ہے دنیوی حیثیت سے ہے۔حدوداسلامی سے باہر جو گناہ کیا جائے گاوہ دنیوی حکومت کے حدودمل سے باہر ہونے کے باعث صرف دنیوی مواخذہ سے جھوٹ جائے گاالبتہ اللہ کے مواخذہ سے نہ جھوٹے گا، کیونکہ اللہ کی عمل داری حدود اراضی سے نا آشنا (ULTRA TERITORIAL) ہے، اس نے جو کچھ حرام ٹھیرایا ہےوہ ہرجگہ حرام ہے۔

یداماً ابوصنیفہ رحمۃ الله علیہ کامن گھڑت قانون نہیں ہے بلکہ قرآن اور صدیث سے ماخوذ ہے۔ وہی قرآن جو ایک طرف فان اقامُوا الصَّلُوةَ وَالْتُو الذَّكُوةَ فَاِحُو انْكُمْ فِی اللّهِ يُنِ اور مَن يَّقُتُلُ مُوْمِنًا مَّتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیُهَا کہنا ہے، دوسری طرف وہی قرآن حدود اسلامی کے اندرر ہے والے مسلمان اور علاقہ غیر میں رہنے والے مسلمان کے خون میں فرق بھی کرتا ہے۔ اول الذکر کو دانستہ قبل کرنے والے پرکفارہ بھی ہے اور دیت بھی اور موخر الذکر کے قاتل پرصرف کفارہ ہے۔

<sup>(</sup>۱)''وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق''سے بیمراد ہے کہ اگر علاقہ غیر میں رہنے والامسلمان کی ایک قوم سے ہوجس سے خون بہا کے باب میں مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہوتو جس طرح اس قوم کے ایک غیر مسلم فرد کا خوں بہا دیا جائے گا ای طرح اس کے ایک مسلمان فرد کا بھی دیا جائے گا۔ پس بینوں بہامعاہدہ کی بنا پر ہے نہ کہ عصمت اسلامی کی بنا پر۔ (ملاحظہ ہوسورہ نساءرکوع ۱۳۳)

نی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو ایک سریہ کا افسر بنا کر حقات کی طرف ہیجتے ہیں۔ وہاں ایک شخص کا اللہ اللہ کہہ کرجان بچانا چاہتا ہے۔ گرمسلمان اس کو آل کردیتے ہیں۔ حضور گواس کی اطلاع ہوتی ہے تو اسامہ کو بلاکر آپ باربار فرماتے ہیں: من لک بلا اللہ اللہ اللہ یوم القیمة قیامت کے روز مجھے کا اللہ اللہ اللہ کے مقابلے میں کون بچائے گا۔'' گراس مقول کی دیت اداکرنے کا حکم نہیں دیتے '' ایسے ہی ایک دوسرے موقع پر حدود اسلامی سے باہر رہنے والے چند مسلمان مارے جاتے ہیں تو حضور قرماتے ہیں انا ہوی من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ '' میں ہر ایسے مسلمان کی حفاظت سے بری الذمہ ہوں جو شرکین کے درمیان رہتا ہو۔'' خود قرآن میں ہم ایسے مسلمان کی ذمہ داری سے برائے کا ظہار کیا گیا ہے:

وَالَّذِيْنَ امَنُوُاوَلَمُ يُهَاجِرُوُامَالَكُمُ مِّنُ وَّ لَايَتِهِمُ مِّنُ شَيْيَءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوُا ۚ (الانفال:٢٠)

''اورجولوگ ایمان تولے آئے مگر ہجرت کر کے (دارالاسلام میں) نہ آگئے ان سے تمہارا''ولایت''کاکوئی تعلق نہیں ہے جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جا کیں''''

(۱) ابودا ؤد، باب على ما يقاتل المشر كين \_

(۲) ابوداؤدو کتاب الجہاد، باب مذکور۔اس دوسرے واقعہ میں حضور کے مقتولوں کی نصف دیت دلوائی تھی۔اغلب ہے کہ آپ کا پیغل اس آیت کے نزول سے پہلے کا ہوگا،جس میں ایسے مقتول کی دیت ساقط کی گئی ہے۔

(۳) ہے آ یت اسلام کے دستوری قانون کی نہایت اہم دفعات میں ہے ہے۔ اس میں ہواصول مقرر کیا گیا ہے کہ ولایت کے تعلقات صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوں گے جودارالاسلام کے باشندے ہوں یابا ہر سے دارالاسلام میں ہجرت کر کے آجا کیں۔ باقی رہے وہ مسلمان جودارالاسلام میں رہتے ہوں یادارالاسلام میں آکیں بھی تو ہجرت کر کے نہ آکیں بلکہ دارالکفر کی رعایا ہونے کی حیثیت ہے آگیں ، توان کے اور اہل دارالاسلام کے درمیان ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ''ولایت'' کالفظ عربی زبان میں جمایت ، نصرت ، مددگاری ، پشتیبانی ، دوسی ، قرابت ، سر پرستی اور اس سے ملتے جلتے مفہومات پر بولا جاتا ہے۔ اور اس آیت کے سیاق وسیاق میں صرح کے طور پر اس سے مرادوہ رشتہ ہے جوا یک ریاست کا اپنے شہر یوں سے اور شہر یوں کا آئیں میں ایک دوسرے سے ہوتا ہے ۔ اپس ہے آت دارالاسلام سے باہر کے مسلمانوں کو (دینی اخوت کے باوجود ) اس سیاسی و تعدنی رشتے سے خارج کر دیتی ہے اور اس سے وسیع قانونی نیا کی جا ہم کے مسلمان آئیس میں شادی بیاہ نہیں کر سکتے ۔ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ۔ ایک دوسرے کے قانونی ولی کے مسلمان آئیس میں شادی بیاہ کی منصب پر کی الیے مسلمان کو مامور نہیں کر سکتے ۔ ایک دوسرے کے قانونی ولی رعیت ہونے کا تعلق دار الکفر سے ذو ٹر اور و

اس طرح قر آن اور حدیث نے خود ہی دنیوی عصمت کودینی عصمت سے الگ کردیا ہے اور دونوں کے حدود بتادیے ہیں۔ تمام فقہائے اسلام میں صرف امام ابو حنیفہ کو ہی ایسے فقیہہ ہیں جھوں نے اس نازک اور پیچیدہ قانونی مسئلہ کو ٹھیک ٹھیک سمجھا ہے۔ امام ابویوسف، امام محمہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن خنبل جیسے جلیل القدر جمتہدین بھی ان دونوں قتم کی عصمتوں میں پوری پوری تمیز نہیں کر سکے ۔ چنانچہ مثال کے طور پر اگر دار الکفر میں اسلامی رعایا کا ایک فرد دوسرے فرد کو تل کردے تو یہ سب حضرات بالا تفاق فرماتے ہیں کہ قاتل سے قصاص لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک شخص کو تل کیا جو جمہ بالاسلام '' تھا پس جب اسے بڑے بڑے بڑے انکہ اس مسئلہ میں خلط ہو گئے ہیں تو پچھ بعید نہیں کہ فقہ فقی کے متاخر شارعین کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ میں خلط ہو گئے ہیں تو بچھ بعید نہیں کہ فقہ فقی کے متاخر شارعین کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھنے میں یہی خلط پیش آیا ہو۔

# دارالحرب اور دارالكفر كالصطلاحي فرق

<sup>(</sup>I) ملاحظه ہوالجامع الصغیراور فیاوی قاضی خاں۔

اور" اباحت" کوخلط ملط کردیا، جس سے بیغلط فہی ہوتی ہے کہ حدود اسلامی سے باہر جتنے ممنوع افعال کیے جا ئیں ان پر جس طرح حکومت اسلامی باز پر نہیں کرے گی۔ اسی طرح خدا بھی باز پر س نہرے گا۔ حالانکہ بیدونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ آپ ہندوستان میں کسی کا مال چرا لیجئے۔ فلا ہر ہے کہ افغانستان کی عدالت میں آپ پر مقدمہ نہ چلا یا جائے گا۔ دار الاسلام کے قانون کی رو سے آپ بری الذمہ ہیں مگر اس کے بیم متنی کب ہیں کہ خدا کی عدالت سے بھی آپ چھوٹ گئے۔ سے آپ بری الذمہ ہیں مگر اس کے بیم میں دار الحرب کے اندر سود اور قمار اور دوسرے مقود فاسدہ کی اباحت کا جو مسئلہ اس بنا پر کھا گیا ہے کہ حربی کے لیے کوئی" عصمت (PROTECTION) نہیں تو اس کے دو پہلو ہیں:

ایک بید که دارالحرب سے مراد محض'' علاقۂ غیر'' ہو۔ اس لحاظ سے بید مسئلہ دستوری قانون سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی نوعیت بیہ ہے کہ'' حربی'' (جمعنی رعیت غیر ) کے مال کی حفاظت کا ذمہ چونکہ ہم نے نہیں لیا ہے اس لیے ہمارے حدود عمل سے باہر ہماری سلطنت کا کوئی شہری اگر اس سے سود لے کریا جو اکھیل کریا ہی اور ناجا مُز ذریعہ سے مال لے کرہمارے علاقہ میں آجائے تو ہم اس پرکوئی مقدمہ قائم نہ کریں گے قطع نظر اس سے کہ دین واعتقاد کے نقطہ نظر سے وہ مجرم ہویا نہ ہو۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ دارالحرب سے مرادوہ ملک لیاجائے جس سے بالفعل ہماری جنگ بر پا ہو (یعن ENEMY COUNTRY ) اس لحاظ سے یہ مسلہ تعلقات خارجیہ کے قانون سے تعلق رکھتا ہے، جس کوہم آگے بیان کرتے ہیں۔

### تعلقات خارجيه كاقانون

اسلامی قانون کابیشعبهان لوگوں کے جان و مال کی قانونی حیثیات سے بحث کرتا ہے جواسلامی حکومت کے حدود سے باہر رہتے ہوں۔اس کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے چندامور کی توضیح ضروری ہے۔

فقہی اصطلاح میں لفظ'' دار'' قریب قریب انہی معنوں میں استعال کیا گیا ہے جن میں انگریزی لفظ (TERRITORY) بولا جاتا ہے ۔جن حدود ارضی میں مسلمانوں کوحقوق شاہی حاصل ہوں وہ' دارالاسلام' ہیں اور جوعلاقہ ان حدود سے خارج ہووہ ' دارالکفر یا دارالحرب' ہے۔ تعلقات خارجیہ کا قانون تمام ترانہی مسائل سے بحث کرتا ہے۔جواس ارضی تفریق یا ختلاف دارین سے نفوس اوراموال کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اعتقادی حیثیت سے تو تمام مسلمان اسلامی قومیت کے افراد (NATIONALS) ہیں لیکن اس شعبہ قانون کی اغراض کے لیے ان کو تین اقسام پر منقسم کی رعایا گیا ہے۔ ایک وہ جو دارالاسلام کی رعایا (CITIZEN) ہوں۔ دوسرے وہ جو دارالاسلام کی رعایا تو دارالاسلام ہی کی ہوں مگر مستامن کی حیثیت سے دارالحرب کی رعایا ہوں، تیسرے وہ جو رعایا تو دارالاسلام ہی کی ہوں مگر مستامن کی حیثیت سے عارضی طور پر دارالکفر یا دارالحرب میں جائیں اور مقیم ہوں۔ ان سب کے حقوق اور واجبات الگ الگ متعین کیے گئے ہوں۔

اس کے مقابلے میں کفاراگر چہسب کے سب اعتقاداً اسلامی قومیت سے خارج ہیں گرقانو نا ان کوبھی ان کے حالات کے لحاظ سے متعدداقسام پر منقسم کیا گیا ہے۔ایک وہ جو پیدائشی ذمی (NATURAL BORN SUBJECTS) ہول یا وضع جزیہ وخراج کے ذریعہ سے جن کوذمی بنالیا گیا ہو۔ (NATURAL SED SUBJECTS) دوسرے وہ جو دارالاسلام کی رعایا نہ ہول بلکہ متامن کی حیثیت سے دارالاسلام میں آئیں اور رہیں (DOMICILLED ALIENS)۔تیسرے وہ جو دارالکفر یا دار لحرب کی رعایا ہول اور امان کے بغیر دارالاسلام میں داخل ہوجائیں۔ چوتھے وہ جو این ہول۔

پھراس آخری قتم کے کفار کی بھی متعدداقسام ہیں۔ایک وہ جن سے اسلامی حکومت کامعامدہ نہ ہو گردشمنی بھی نہ ہو۔ چوتھے وہ جن سے مسلمانوں کی رشمنی ہو۔

اس طرح حدود ارضی یعنی دار (TERRITORY) کے لحاظ سے اشخاص اوراملاک کی حیثیات میں جوفرق ہوتا ہے اوراس فرق کے لحاظ سے ان کے درمیان احکام میں جوتمیز کی جاتی ہے اس کو مدنظر رکھنا قانون اسلامی کی صحیح تعبیر کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب بھی ان فروق اورا متیازات کا لحاظ کے بغیر صافانونی عبارات کے الفاظ کی پیروی کی جائے گی تو صرف سود کے مسئلہ ہی میں نہیں بلکہ بکثرت فقہی مسائل میں ایسی غلطیاں پیش آئیں گی جن سے قانون مسخ موجائے گا اورا بیے مقاصد کے خلاف استعال کیا جائے گا۔

ان ضروری توضیحات کے بعد ہم ان سوالات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ

دارالحرب کااطلاق دراصل کن علاقوں پر ہوتا ہے ، کن مراتب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر مرتبہ کے احکام کیا ہیں۔ حربیت کے کتنے مدارج ہیں اور ہر درجہ کے لحاظ سے اباحت نفوس واموال کی نوعیت کس طرح بدلتی ہے۔ پھر اختلاف دارین کے لحاظ سے خود مسلمانوں کی حیثیات میں کیا فرق ہوتا ہے اور ہر حیثیت سے ان کے حقوق وواجبات کس طرح بدلتے ہیں۔

# كفاركي اقسام

کفار کی جواقسام ہم نے اوپر ہیان کی ہیں ان میں سے آبال ذمہ کے متعلق تو ہر شخص جانتا ہے کہ بجر خمر وخزیر اور نکاح محارم اور عبادت غیر اللہ کے اور تمام معاملات میں ان کی حیثیت وہی ہے جو مسلمانوں کی ہے۔ اسلام کے تمام ملکی قوانین ان پر جاری ہوتے ہیں، وہ ان سب چیز ول سے رو کے جاتے ہیں جن سے مسلمان رو کے جاتے ہیں۔ اور ان کو عصمت، جان و مال و آبرو کے وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جو دار الاسلام کے مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ مسامان کا فروں کا معاملہ بھی ذمیوں سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ ان پر بھی اسلامی حکومت بیں۔ مسامن کا فروں کا معاملہ بھی ذمیوں سے مختلف نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو بھی عصمت جان و مال کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور دار الاسلام میں ہونے کی وجہ سے ان کو بھی عصمت جان و مال حاصل ہوتے ہے۔ ان کو الگ کرنے کے بعد اب ہمیں صرف ان کفار کے حالات پر نظر ڈ النی حاصل ہوتے ہے۔ ان کو الگ کرنے کے بعد اب ہمیں صرف ان کفار کے حالات پر نظر ڈ النی حاصل ہوتے ہے۔ ور ار الکفر میں مقیم ہیں۔

### ا\_باج گذار

وہ کفار جواسلامی حکومت کوخراج دیتے ہوں اور جن کواپنے ملک میں احکام کفر جاری

کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ان کا ملک اگر چہدار الکفر ہے مگردار الحربنہیں۔اس لیے کہ جب
مسلمانوں نے ادائے خراج پر انہیں امان دے دی تو حربیت مرتفع ہوگئ قر آن میں آیا ہے کہ فَانِ
اعْتَزَلُو کُمُ فَلَمُ یُقَاتِلُو کُمُ وَ اَلْقُو ا اِلَیْکُمُ السَّلَمَ لا فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمُ عَلَیْهِمُ سَبِیلاً ہ

(النہ : ۹۰) یعن'' اگر وہ جنگ سے باز آجا کیں اور سلح پیش کریں تو اللہ نے تہارے لیے ان
پردست درازی کی سبیل نہیں رکھی۔' اسی بنا پرفقہاء نے تصریح کی ہے کہ ان کے اموال اور نفوس اور اعراض سے تعرض نہیں کیا جاسکتا۔

وان وقع الصلح على ان يؤدّوا اليهم كل سنة مأة راس فان كانت هذه المأة الرأس يؤدونها من انفسهم واولادهم لم يصلح هذالان الصلح وقع على جماعتهم فكانوا جميعاً مستامنين واسترقاق المستامن لا يجوز (المبوطلامام السرسي ت١٠٥٠٨)

اوراگران سے اس بات پر صلح ہوئی ہو کہ وہ ہر سال سوغلام دیں گے تو یہ سوغلام اگرخود انہی کی جماعت میں سے ہوں یاان کی اولا دہوں تو ان کا لینا درست نہ ہوگا۔ کیوں کہ صلح کا اطلاق ان کی پوری جماعت پر ہوا ہے اور وہ سب مستامن ہیں اور مستامن کو غلام بنانا جائز نہیں۔

ولودخل منهم دارحرب اخرى فظهر المسلمون عليهم لم يتعرضو اله لانه في امان المسلمين (ايضاص٨٩)

اگران میں سے کوئی شخص کسی دوسرے دارالحرب میں مقیم ہواور اسلامی فوجیس اس ملک میں داخل ہوں تو اس شخص سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ مسلمانوں کی امان میں ہے

وان كان الذين سبوهم قوم من المسلمين غدروا باهل الموادعة لم يسع للمسلمين ان يشتروامن ذلك السبى وان اشتروا ردت البيع لانهم كانوا في امان المسلمين (ايناص ٩٤)

اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ان کے ساتھ عذر کر کے ان کے آدمیوں کوغلام بناکے تو مسلمانوں کے لیے ان غلاموں کاخرید ناجائز نہ ہوگا اورا گرانھوں نے خرید لیا تو اس بچے کور دکر دیا جائے گا۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کی امان میں تھے۔

اس قتم کے کفار اگر چہ نظری حیثیت سے اہل حرب میں ضروررہتے ہیں۔(لانھم بھذہ الموادعة لا یلتزمون احکام الاسلام ولا یخرجون من ان یکونوااهل حوب المهوادعة لا یلتزمون احکام الاسلام ولا یخرجون من ان یکونوااهل حوب المهوائی اس ۸۸)لیکن ان کے اموال مباح نہیں اوران کے ساتھ عقود فاسدہ پرکوئی معامل نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ سودخوار ہی کیوں نہ ہوں بلکہ اگر وہ اپنے دار میں بھی نہ ہوں، کی

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اس ملح ومعاہدہ سے وہ احکام اسلام کی پیروی کے پابند تونہیں ہوجاتے اس لیے وہ اہل حرب ہونے سے خارج نہیں ہوتے۔

ایسے دار میں ہوں جہاں بالفعل جنگ ہورہی ہوتب بھی مسلمانوں کے لیے ان سے عقود فاسدہ پر معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔

#### ٢\_ معابدين

وہ کفارجن سے دارالاسلام کامعاہدہ ہو۔ان کے متعلق قرآن کی تصریحات حسب ذیل ہیں:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُهُمْ مِّنَ الْمُشُوكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنْقُصُو كُمُ شَيئًا وَّلَمُ يُظَاهِرُ وُاعَلَيْكُمُ اَحَدًا فَاتِتُمُو اَالَيْهِمُ عَهُدَهُمُ اللّي مُدَّتِهِمُ طُ (التوبة مَ) يُظَاهِرُ وُاعَلَيْكُمُ اَحَدًا فَاتِتُمُو اَالَيْهِمُ عَهُدَهُمُ اللّي مُدَّتِهِمُ طَلَاقَ عَهِد مُركين جن سے تم نے معاہدہ کرليا اور انھوں نے تمہارے ساتھ وفائے عہد ميں کمی بھی نہ کی اور فرتمہارے فلاف کی کو مدددی ، توان کے ساتھ تم معاہدہ کی مدت مقررہ تک عہد يورا کرو۔

فَمَا استَقَامُو اللَّكُمُ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمُ (الوب: ٤)

پھر جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔

وَإِن اسْتَنُصَرُو ُكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِّيْثَاقًا

اورا گرمقتول کسی الیی قوم سے ہوجس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوتو اس کے وارثوں کودیت دی جائے گی۔ وارثوں کودیت دی جائے گی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ معاہد کفاراگر چہ نظری حیثیت سے حربی ہیں اوران کے ملک پردارالحرب کااطلاق ہوسکتا ہے، مگر جب تک اسلامی حکومت نے ان سے معاہدا نہ تعلقات قائم رکھے ہیں، وہ مباح الدم والاموال نہیں ہیں اوران کی جان و مال سے تعرض کرنا شرعاً ممنوع ہے۔اگر کوئی مسلمان ان کا خون بہائے گا تو دیت لازم آئے گی اوراگر ان کے مال سے تعرض

کرےگا تو صان دیناہوگا۔ پس جب ان کے اموال مباح ہی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ عقو دفاسدہ پر معاملہ کیسے کیا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کا جواز تو اباحت ہی کی اصل پر مبنی ہے۔
سو امل غدر

وہ کفار جومعاہدہ کے باو جودمعاندا نہ روبیا ختیار کریں۔ان کے متعلق قر آن کا تھم یہ ہے کہ: وَ اِهَّا تَخَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ خِیانَةً فَانْكِلُهُ اِلَیْهِمُ عَلیٰ سَوَ آءٍ طُ (الانفال:۵۸) اورا گرتمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہوتو برابری کولمحوظ رکھ کران کا معاہدہ ان کی طرف چھنک دو<sup>()</sup>

مشمس الائم بسرهسي اس صورت مسئله كوبيان كرتے ہوئے لکھتے ہيں:

ولكن ينبغى ان ينبذاليهم على سواء اى على سواء منكم ومنهم فى العلم بذالك فعرفنا انه لايحل قتالهم قبل النبذوقبل ان يعلموا بذلك (المبوطن ١٠ص٥٠)

(ایی صورت میں معاہدہ کوتو ڑدینا جائزہے) گر لازم ہے کفقض معاہدہ برابری کے ساتھ ہو، یعنی تنہاری طرح ان کو بھی معلوم ہوجائے کہتم نے معاہدہ کو کا لعدم قرار دے دیا ہے۔اس حکم ہے ہم میں مجھے ہیں کہ اعلان واطلاع سے پہلے ان کے ساتھ جنگ کرنا حلال نہیں ہے۔

یہ آیت اوراس کی مٰدکورۂ بالا قانونی تعبیر پیظا ہر کررہی ہے کہ معاہد قوم اگر بدعہدی بھی کرے تب بھی اعلان جنگ سے پہلے اس کے نفوس واموال مباح نہیں ہیں ۔''

## ٣- غيرمعامدين

وہ کفارجن سے معاہدہ نہ ہو۔ یہ ایک ایک حالت ہے جس کو ہمیشہ بین الاقوامی

(۱) کیعنعلی الاعلان معاہدہ ختم ہونے کی اطلاع آٹھیں دے دوتا کہ اس علم میں تم اوروہ برابر ہوجائیں کہ معاہدہ اب باقی نہیں ہے۔

(۲) اس محم سے صرف وہ حالت مشتنی ہے جب کہ کسی معاہدتوم نے علانبیا پنامعاہدہ تو ڑدیا ہواور صرح طور پر ہمارے حقوق پرکوئی دست درازی یا ہمارے خلاف کوئی محاربانہ کارروائی کی ہو۔ ایسی حالت میں ہم کوئی پہنچتا ہے کہ ہم بھی اس کے خلاف بلااطلاع جنگی کارروائی کریں۔ فقہائے اسلام نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے استشہاد کیا ہے کہ قریش نے جب بنی خزاعہ کے معاملہ میں صلح حدید پر پیکوعلانہ تو ڑدیا تو آپ نے پھر آھیں فنخ معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلااطلاع مکہ پر چڑھائی کردی کئی ماس اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے (باتی استحدے پر) ولوقاتلوهم بغير دعوة كانو اأثمين في ذلك ولكنهم لا يضمنون شيئاً مما اتلفو امن الدماء والاموال عندنا (المبوط ١٥ ص٠٣) اورا رُملمانوں نے دعوتے کے بغیران سے جنگ کی تو گناه گار ہول گے لیکن ایس

(بقیہ گزشتہ صفحہ کا) کہ ہم ان تمام حالات کوسا ہنے رکھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبذ عہد کو ضروری نہ سمجھا تھا اور اس پورے طرزعمل کی پیروی کریں جوالی حالت میں آپ نے اختیار کیا۔

ا قرائی کی خلاف ورزی عہد ایسی صرح بھی جس کے نقض عہد ہونے میں کسی قسم کا التباس نہ تھا۔خود قرایش کے لوگ بھی اس کے معترف تھے کہ فی الواقع ان سے بدعہدی کا فعل سرز دہوا ہے۔ چنانچے انھوں نے ابوسفیان کوتجد بدعہد کے لیے مدید بھیجا، جس کے صاف معنی یہ سے کہ ان کے نزدیک بھی عہد باتی نہیں رہا تھا۔ تاہم یہ بات ضروری نہیں ہے کہ خود ناقض عہد قوری کی مطرف سے بھی نقض عہد کا اعتراف ہو، البتہ بیضروری ہے کہ اس کا نقض عہد بالکل غیر مشتبہ ہو۔

ثان الله الله عليه وسلم نے ان كى طرف سے عهد لوٹ جانے كے بعد پھراپى طرف سے صراحناً يا اشارتاً يا كوئى ايسافعل نہيں كيا جس سے بيا يماء نكلتا ہوكہ اس بدعهدى كے باوجود آپ ابھى تك قريش كوايك معاہد تو مسجعتے ہيں اور اس كے ساتھ آپ كے معاہداند وابط اب بھى قائم ہيں۔ تمام روايات بالاتفاق بتاتى ہيں كہ جب ابوسفيان نے مديند آكر تجديد معاہده كى درخواست پيش كى تو آپ نے اسے قبول نہيں كيا۔

ثالثاً: قریش کےخلاف جنگی کارروائی آپ نےخود کی اور تھلم کھلا کی کسی ایسی فریب کاری کا شائبہ تک آپ کے طرزعمل میں نہیں پایاجا تا کہ آپ نے بظاہر سلح و بباطن جنگ کا کوئی طریقہ استعال کیا ہو۔ بیاس معاملے میں حضور گااسوہ حنہ لہذا قرآن مجید کے حکم فانبذ الیہم علی سواء ہے ہٹ کراگر کوئی کارروائی کی جاسکتی ہے تو صرف ان حالات میں اور اس طرح کی جاسکتی ہے جن میں اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کارروائی کی۔

(۱) دعوت سے مرادیہ ہے کہ ان کواٹی میٹم دیا جائے کہ یا تو ہم سے سکے ومعاہدہ کرو، یا جزیددو، یا مسلمان ہوکر ہماری قومیت میں شامل ہو۔اگران مینوں صورتوں میں سے کوئی صورت تم قبول نہیں کرتے ہوتو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ کے سوا اورکوئی صورت نہیں ہے۔ جنگ میں ان کی جان ومال کا جواتلاف دہ کریں گے اس میں سے کسی چیز کا ضان حنفیہ کے نزدیک مسلمانوں پرلازم نہ آئے گا۔

امام شافعی ُفر ماتے ہیں کہ ضمان لازم آئے گا کیونکہ جب تک وہ دعوت کور دنہ کریں ان کی جان و مال کی حرمت وعصمت باقی ہے مگر حنفیہ کہتے ہیں:

ولكنانقول العصمةالمقومة تكون بالاحرزو ذالك لم يوجد فى حقهم ولكن شرط الاباحة تقديم الدعوة فبدونه لايثبت ومجرد حرمة القتل لايكفى بوجوب الضمان (ايناص٣١-٣١)

جس عصمت کی بناپر جان و مال کی قیمت قائم ہوتی ہے تو وہ دارالاسلام کی حفاظت میں ہونے پرموقو ف ہے اور یہ چیزان کے حق میں موجو ذہیں ہے۔ بیضر در ہے کہ اباحت کے لیے تقذیم دعوت شرط ہے اس کے بغیرا باحت ثابت نہیں ہوتی لیکن محض حرمت قتل وجوب ضان کے لیے کافی نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حربی کفار جوذ می نہیں ہیں ، جن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ، جن کا دار ہمار سے دار سے مختلف ہے ، جن کی عصمت ہمارا قانون تسلیم نہیں کرتا ، ان کے نفوس واموال بھی ہم پر اس وقت تک حلال نہیں ہیں جب تک کہ اتمام جمت نہ ہو اور ہمارے اور ان کے درمیان با قاعدہ اعلان جنگ نہ ہو جائے ۔ نبی نے اس باب میں حضرت معاذ بن جبل کو جو ہرایات دی تھیں وہ قابل غور ہیں:

لاتقتلوهم حتى تدعوهم فان ابوافلاتقتلوهم حتى يبداؤكم فان بداؤكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ثم اروهم ذالك القتيل وقولوا لهم هل الى خير من هذا سبيل فلان يهدى الله تعالىٰ على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت.

ان سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ ان کو دعوت نہ دیو۔ پھرا گروہ انکار کریں تب بھی جنگ نہ کرنا جب تک وہ ابتدا نہ کریں۔ پھرا گروہ ابتدا کریں تب بھی جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ تم میں ہے کہی کو آل نہ کر دیں۔ پھراس مقتول کو دکھا کران سے کہنا کہ کیا اس سے زیادہ بہتر کسی بات کے لیے تم آمادہ نہیں ہوسکتے ؟ اے معاذ! اس قد رصبر وَحُل کی تعلیم اس لیے ہے کہ اگر اللہ تیرے ہاتھ پرلوگوں کو ہدایت بخش دے تو بیاس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے قبضہ میں مشرق سے مغرب تک کا سارا ملک و مال آجائے۔

#### ۵۔ محاربین

اب صرف وہ کفار باقی رہ جاتے ہیں جن سے مسلمانوں کی بالفعل جنگ ہو۔ اصلی حربی ہیں ہیں ، انہی کے دار کو تعلقات خارجیہ کے قانون میں '' دارالحرب'' کہاجاتا ہے۔ انہی کے نفوس اور اموال مباح ہیں۔ اور انہی کو آل کرنا، گرفتار کرنا، لوٹنا اور مارنا شریعت نے جائز قرار دیا نفوس اور اموال مباح ہیں۔ اور انہی کو آل کرنا، گرفتار کرنا، لوٹنا اور مارنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے لیکن حربیت ہیں کیساں نہیں ہے اور نہ تمام اموال حربیدا یک ہی تھم میں ہیں۔ حربی کافروں کی عورتیں، ان کے بیچ، ان کے بیار، ان کے بوڑھے اور اپانچ وغیرہ بھی اگر چہ حربی ہیں، مگر شریعت نے ان کو مباح الدم نہیں ٹھیرایا ہے بلکہ اباحت قبل کو صرف مقاتلین (COMBACANTS) تک محدود رکھا ہے۔ انہا یقتل من یقاتل۔ قال الله تعالیٰ وقاتلو ہم و المفاعلة تکون من البحانبین (الهوطی اس ۱۲) اسی طرح اموال حربیہ میں بھی شریعت نے فرق مدارج کیا ہے اور ہر درجہ کے احکام الگ ہیں۔

اموال حربيه كے مدارج اوراحكام

اگرچہ اصولی حیثیت سے تمام وہ اموال واملاک جور شمن کے علاقہ میں ہول،مباح CONFISSABIO بیل کی شریعت اسلامی نے ان کو دواقسام پر منقسم کیا ہے، ایک غنیمت دوسرے نے۔

#### غنيمت

وہ اموال منقولہ (MOVEABLE PROPERTIES) جن پررقبہ ُجنگ میں اسلامی فوج اپنے اسلحہ کی طاقت سے قابض ہو، اموال غنیمت ہیں،ان کا <mark>أ</mark>حصه (یعنی خمس) حکومت کاحق ہے اور <mark>ہم</mark> ان لوگوں کاحق جنھوں نے ان کولوٹا ہو۔امام ابو یوسف میں کتاب الخراج میں غنیمت کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) قتل صرف وہ کیا جائے گا جوہم سے مقاتلہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وَ قَاتَلُو هُمُ (مقاتلہ کرو) فرمایا ہے۔اورمقاتلہ جانبین سے ہوتا ہے، نہ کہ صرف ایک جانب ہے۔

سود ۲۵۹

فهذافیمایصیب المسلمون من عساکر اهل الشرک و ما اجلبوابه من المتاع والسلاح والکراع. (س۱۰) خس ان اموال میں ہے جومسلمانوں کواہل شرک کے شکروں سے ہاتھ لگیں اور جو ساز وسامان اور اسلحاور جانوروں کی قتم ہے ہوں (یعنی اموال منقولہ)۔ دوسری جگہ پھر فرماتے ہیں:

فما اصاب المسلمون من عساكراهل الشرك وما اجلبوابه من المتاع والكراع والسلاح وغير ذالك المسلمون من المتاع والكراع والسلاح وغير ذالك اس عظام بهواكفيمت كاطلاق صرف الناموال متقوله بربهوتا ہے جوجئگی کارروائی اس عظام بهواكفيمت كاطلاق صرف الناموال متقوله بربهوتا ہے جوجئگی (سم کا مدود سے باہرعام آبادیوں كولوٹ مارتے بھرنا شریعت كی نگاہ میں درست نہیں ۔اگر چددارالحرب حدود سے باہرعام آبادیوں كولوٹ مارتے بھرنا شریعت كی نگاہ میں درست نہیں ۔اگر چددارالحرب كے تمام اموال مباح ہیں اوراگر كوئی شخص غیر مقاتلین كے اموال سے تعرض كر بے تواس برخكوئی شمان لازم ہوگا نہوئے اموال واپس كيے جائيں گے ايكن اس قتم كى لوٹ ماريسنديدہ ہیں ہے ۔ امام المسلمين ہمكن طریقے ہے اپنی فوجوں كوا يہ حركات سے روك گا كيونكہ نی كاارشاد ہے كہ:

من غزافخراً ورياء وسمعة وعصى الامام وافسدنى الارض فانه لم يرجع بالكفاف<sup>()</sup> (ابوداؤدباب في من ينز وي<sup>لتم</sup>س الدنيا)

غ

دوسری قسم ان اموال منقولہ وغیر منقولہ کی ہے جو غنیم کے شکر سے لڑکر حاصل نہ کئے گئے ہوں بلکہ نتیجہ فتح کے طور پر حکومت کے زیر تصرف آئیں، عام اس سے کہ وہ غنیم کی رعایا کے املاک ہوں یا دشمن سلطنت کے ہوں، اسلامی اصطلاح میں ایسے اموال کو" فی" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور بی غنیمت سے بالکل مختلف چیز ہے ۔ و غنیمة العسکر مخالفة لما افاء لله من اهل القری والحکم فی هذا غیر الحکم فی قلک الغنائم (کاب الخراج ص ۲۸)

<sup>(</sup>۱) جس شخص نے فخری نیت ہے اور دنیا کواپنی قوت و شجاعت دکھانے کے لیے اور ناموری حاصل کرنے کے لیے جنگ کی اور امام کی نافر مانی کی اور زمین میں فساد ہر پا کیا، اے اجر ملنا در کنار، وہ تو ہرا بربھی نبرچھوٹے گا۔

ن الشکروں سے چھینا ہوا مال غنیمت اور چیز ہے اوروہ اموال نے اور چیز ہیں جود ثمن کی آباد یوں سے مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں۔ دونوں کے احکام الگ ہیں۔

اس كے متعلق سورة حشر ميں تشریح كردى گئى ہے كہ يہ سي شخص كى ملكيت ميں نه دى جائے گى بلكه اس كاتعلق بيت المال سے ہوگا اور اسے مصالح عامه ميں خرچ كيا جائے گا۔ وَ مَااَفَاءَ اللّٰهُ عَلَىٰ رَسُولِهٖ مِنْهُمُ فَمَا اَوْ جَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَّ لَارَ كَاب (الى آخرالايةً)

لفظ فے کا کوئی اور مفہوم اس کے سوانہیں ہے اور کتب فقہیہ میں ہم کو کہیں بھی کسی ایسے فے کا نشان نہیں ملاجس کو ہر محض بطور خود حاصل کرے اور اپنی ہی جیب میں رکھ لے ۔ جگہ جگہ فئ گلمسلمین ، فئ یوضع فی بیت مال المسلمین، فئ لجماعة المسلمین ، اور ایسے ہی دوسرے الفاظ ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متقد مین صرف اس فے سے واقت سے جو جماعت کی ملک ہوتی ہے اور حکومت اسلامی کے زیر تصرف ہوا کرتی ہے۔

## غنيمت اورلوك ميں امتياز

غنائم حاصل کرنے کا شرع حق صرف انہی لوگوں کودیا گیا ہے جواسلامی سلطنت کے زیر حفاظت ہوں اور جن کو امام سلمین کی اجازت نصایاً حکماً حاصل ہو۔ ان کے سوااگر عام مسلمان فرداً فرداً یا جماعت بنا کر بطور خود لوٹ مارکرنے لگیں تو ان کی حیثیت لیٹروں کی ہوگی۔ ان کی غنیمت '' غنیمت'' نہ ہوگی، لوٹ ہوگی۔ اس لیے اس میں سے اللہ کا حصہ (یعنی خمس) قبول کیا جائے گا البتہ وہ انہی کے پاس ہے دیاجائے گا، کیونکہ دشن کو واپس دلا نا تو بہر حال ممکن نہیں ہے۔ فان کان دخول القوم الذین لامنعة لھم بغیر اذن اللمام علی سبیل التلصص فلا خمس فیما اصابو اعندنا ولکن من اصاب منھم شیئا فھولہ خاصة (المهوطن من اس کے) اس کی وجہ جو کچھ علامہ سرخسی نے لکھی ہے وہ بھی ملاحظ فرما لیجئے:

والمعنى مابيّنًان الغنيمةاسم لمال مصاب باشرف الجهات وهوان يكون فيه اعلاء كلمة الله تعالى واعزاز الدين ولهذا جعل الخمس منه لله تعالى وهذاالمعنى لايحصل فيها ياخذه الواحد على سبيل التلصص فيتمحض فعله اكتساباً للمال. (ايناً ٢٠٠٥)

<sup>(</sup>۱) اگرایسےلوگ جن کوامام کی حمایت حاصل نہ ہوامام کی اجازت کے بغیرغنیم کےعلاقے میں غیر ذمہ دارانہ طور پر داخل ہوں اور مال لوٹیس تو ہمارے نز دیک اس مال میں ہے خس نہ لیاجائے گا، بلکہ وہ مال انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہوگا۔

بات دراصل ہے ہے کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ غنیمت اس مال کا نام ہے جوانتها درجہ کے پاک اوراشرف طریقہ سے ہاتھ آئے اور وہ بیہ ہے کہ اس میں اللہ کے کلمہ کا اعلاء اوراس کے دین کا اعزاز ہو۔اس لیے اس میں اللہ کا پانچواں حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ بات اس مال میں نہیں ہوتی جس کوایک شخص چوروں کی طرح حاصل کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد توجمض اکتباب مال ہے۔

اس کی نظیر میں امام سرحسی وہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں ذکر ہے کہ مشرکین ایک مسلمان لڑ کے کو پکڑ لے گئے تھے۔ پچھ مدت بعدوہ لڑکا ان کے قبضہ سے بھاگ نکلا اور ان کی پچھ محریاں بھی پکڑ لایا۔حضور نے بیبکریاں اس کے پاس رہنے دیں اور ان میں سے خس لینا قبول نہ کیا۔مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ بھی اسی کی تائید میں ہے۔وہ اپنے ساتھیوں کا مال لوٹ کرمدینہ حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔جب انھوں نے لوٹ کا مال حضور کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ تمہار ااسلام مقبول ہے مگریہ مال مقبول نہیں۔

## دارالحرب میں کفار کے حقوق ملکیت

غنیمت پرتیسری قید بدلگائی گئی ہے کہ غانمین جب تک دارالحرب میں مقیم ہیں اس وقت تک وہ اموال غنیمت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس قید سے صرف سامان خوردونوش اور جانوروں کا چارہ مشتیٰ ہے۔ یعنی دوران جنگ میں جس قدر آ ذوقہ اور چارہ فوجوں کے ہاتھ لگے گااس میں سے ہرمجاہد بقدر حاجت لے سکتا ہے۔ اس کے سواباقی تمام اموال غنیمت سردار لشکر کے پاس جمع کردیے جائیں گے اوران کو غانمین میں اس وقت تک تقسیم نہ کیا جائے گا۔ جب تک کہ وہ دارالاسلام کی طرف منتقل نہ کردیے جائیں۔ اس کی وجہ بیہ کہ حنفیہ کے نزدیک اموال غنیمت جب تک دارالحرب میں ہوں غانمین کی ملک ان پر ممل نہیں ہوتی ۔ امام شافعی گئی اسلام ان پر قابض ہوئے اسی وقت ان کے مالک بھی ہوگئے۔ مگر امام ابو حنیفہ اوران کے اثر باب اسلام ان پر قابض ہوئے اسی وقت ان کے مالک بھی ہوگئے۔ مگر امام ابو حنیفہ اوران کے اثر باب کے دار سے ہمارے دار میں نہ چلا جائے ہم پوری طرح اس کے مالک نہیں ہوسکتے۔ اس لیے کہ کہ دار سے ہمارے دار میں نہ چلا جائے ہم پوری طرح اس کے مالک نہیں ہوسکتے۔ اس لیے کہ شخیل ملک کے لیم حض استیلا (OCCUPATIONS) کافی نہیں ہو ۔ امام سرحسی اس مسکلہ میں سے حکیل ملک کے لیم حض استیلا (OCCUPATIONS) کافی نہیں ہو۔ امام سرحسی اس مسکلہ میں سے حکیل ملک کے لیم حض استیلا (OCCUPATIONS) کافی نہیں ہو۔ امام سرحسی اس مسکلہ میں

#### حنفیہ کے مسلک کی توضیح اس طرح کرتے ہیں:

فاماعندناالحق يثبت بنفس الاخذويتاكدبالاحرازو يتمكن بالقسمة كحق الشفيع يثبت بالبيع ويتا كد بالطلب ويتم الملك بالاخذوما دام الحق ضعيفاً لاتجوز القسمة بالاخذ يملك الاراضى كما يملك الاموال ثم لا يتاكدالحق في الارض التي نزلوا فيهااذا لم يصير ها دارالسلام.

ہارے نزدیک نفس قبضہ سے حق صرف ثابت ہوتا ہے، دارالاسلام میں لے جانے سے مضبوط ہوجاتا ہے اور تقسیم غنیمت سے مممل ہوجاتا ہے ۔ اس کی مثال شفعہ کی سی ہوجاتا ہے ۔ اس کی مثال شفعہ کی سی ہوجاتا ہے کہ شفیع کا حق بیج سے ثابت ہوتا ہے، طلب سے موکد ہوتا ہے اور قبضہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے ۔ ایس جب تک حق ضعیف رہے تقسیم جائز نہیں ہوتی ۔ جس طرح اراضی اموال (جائداد غیر منقولہ) پرفض قبضہ سے ملک ثابت ہوجاتی ہے مگر جس سرز مین میں (جائداد غیر منقولہ) پرفعی قبضہ سے ملک ثابت ہوجاتی ہے مگر جس سرز مین میں مسلمانوں کے لشکر از ہوں اس پرحق اس وقت تک پوری طرح قائم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو دارالاسلام نہ بنایا جائے۔

اس تقریح سے معلوم ہوا کہ نہ صرف غنیمت ، بلکہ فے میں بھی اسلامی حکومت اس وقت تک تصرف کا پوراحی نہیں رکھتی جب تک کہ علاقہ مقبوصہ (OCCUPIED TERRITORY) کو دارالاسلام نہ بنادیاجائے یاباصطلاح جدیدا ہے مقبوضات کے ساتھاس کے الحاق (ANNEXATION) کا قاعدہ اعلان نہ کردیا جائے ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس مسلک کی تائید کرتا ہے۔ چنانچے ککول کا بیان ہے کہ ماقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنائم اللفی دارالاسلام (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنائم اللفی دارالاسلام (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنائم مایا) محمد بن اسحاق اورکبی کی روایت ہے کہ حضور نے حنین کے غنائم والیسی پرجعر انہ میں تقسیم فرمائے تھے جو اس زمانے میں دارالاسلام کی سرحد پرتھا۔ راستہ میں اعراب نے تقسیم کا سخت مطالبہ کیا اور حضور گواس فدر پریشان کیا کہ آپ کی چا در بچھٹ گئی ، مگر اس ہنگاہے کے باوجود آپ نے دارالاسلام کے حدود میں پہنچنے سے پہلے مال غنیمت کا ایک حبقسیم نے فرمایا۔

741 29

رسول خداً کے اس طرزعمل اور فقہاء کی ان توجیہات پر غور کیجے ۔ اس کا سبب بجزاس
کے اور کیجھ نہ معلوم ہوگا کہ اسلامی قانون جس طرح اسلامی مقبوضات پراہل اسلام کے حقوق
ملکیت تسلیم کرتا ہے ۔ اسی طرح غیر اسلامی مقبوضات پراہل حرب تک کے حقوق مالکا نہ کو بھی تسلیم
کرتا ہے ۔ اگر چہ جنگ ان کے اموال کو ہمارے لیے مباح کر دیتی ہے مگر شریعت نے ہم کو اس
اباحت سے فائدہ اٹھانے کی عام اور غیر مشروط اجازت نہیں دے دی ہے، بلکہ ان کی ملک سے
ہماری ملک میں اموال کے منقل ہونے کی چند باضابطہ قانونی شکلیں مقرر کی ہیں اور وہ الی شکلیں
ہماری ملک میں اموال کے منقل ہونے کی چند باضابطہ قانونی شکلیں مقرر کی ہیں اور وہ الی شکلیں
ہماری ملک میں اس وقت ہوں گے جب با قاعدہ جنگ میں ان پر قبضہ کر کے آخیس اپنے
دار ''میں لے آئیں ۔ اسی طرح وہ بھی جب ہمارے اموال پر جنگ کے ذریعہ سے قابض ہوکر
اپنے دار میں انہیں لے جائیں گوان کے مالک ہوجائیں گے اور ان کے دارمیں ان کے حقوق
مالکانہ کا احترام کرنا ہم پرلازم ہوگا۔ اس بارے میں فقہاء کی مزید تصریحات قابل غور ہیں۔

نفس الاخدسبب لملك المال اذا تم بالاحراز وبيننا وبيننا وبينهم مساوات في اسباب اصابة الدنيا بل حظهم اوفرمن حظنا لان الدنيا لهم ولانه لا مقصود لهم في هذا الاخذ سوى اكتساب المال ونحن لا نقصد بالاخذ اكتساب المال. (المبوط حاص ۵۳)

جب مال پر قبضنہ کر کے اس کو دار میں پہنچا دیا گیا ہوتو بیاس مال پر حق ملکیت کا پوراسبب ہے اور دنیا حاصل کرنے کے اسباب میں ہمارے اور کفار کے درمیان کامل مساوات ہے، بلکہ دنیا میں ان کا حصہ ہمارے حصہ سے پچھزیا دہ ہی ہے کیونکہ ان کے لیے تو دنیا ہی ہے اور اخذ مال سے ان کا مقصد بجز اکتساب مال کے اور پچھنہیں بخلاف اس کے ہمارا مقصد اکتساب مال نہیں ہے۔

واذا دخل المسلم دارالحرب بامان وله في ايديهم جارية ماسورة كرهت له غصبها ووطيها لانهم ملكوها عليه والتحقت بسائر املاكهم (ايناص ٢٥)

اگرکوئی مسلمان دارالحرب میں امان لے کر داخل ہواور وہاں خوداسی کی لونڈی اس کے ہاتھ آئے جسے کفار پکڑلے گئے تھے تواس کے لیے اس لونڈی پر قبضہ کرنا اور اس سے وطی کرنا جائز نہیں کیونکہ اب کفار اس کے مالک میں داخل ہوچکی ہے۔ داخل ہوچکی ہے۔

ولوخرج الينا بامان ومعه ذالك المال فانه لا يتعرض له فيه (ايناص ٦٣)

اورا گر کا فرحر بی جمارے دار میں امان لے کرآئے اور اس کے ساتھ خود ہم ہی سے لوٹا ہوا مال ہوتو ہم اس سے وہ مال نہیں چھین سکتے۔

فان غلب العدو على مال المسلمين فاحرزوه وهناك مسلم تاجر مستامز حل له ان يشتريه منهم فياكل الطعام من ذالك ويطأ الجاريةلانهم ملكوها بالاحراز فالتحقت بسائر املاكهم وهذابخلاف مالودخل اليهم تاجر بامان فسرق منهم جارية واخرجها لم يحل للمسلم ان يشتريها منه لانه احرزها على سبيل الغدروهو ماموربردها عليهم فيما بينه وبين ربه وان كان لا يجبره الا مام على ذالك.

اگردشمن مسلمانوں کے مال پر قابض ہوکراسے اپنے دار میں لے جائے اور وہاں کوئی مسلمان تا جرمتامن ہوتو اس کے لیے اس مال کوخر بدنا اور کھانا طلال ہے اور وہ ان سے خریدی ہوئی لونڈی سے وطی بھی کرسکتا ہے۔ کیوں کہ اپنے دار میں لے جانے کے بعد وہ اس کے مالک ہوگئے اور اب وہ ان کے املاک میں شامل ہے۔ بخلاف اس کے اگرکوئی تا جر امان لے کر دار الحرب میں جائے اور ان کے قیضہ سے کسی لونڈی کو چرا کر دار الاسلام میں لے آئے تو مسلمان کے لیے اس لونڈی کو خریدنا طلال نہیں کیونکہ وہ غدر کرتے اسے لایا ہے اور فیصا بینہ و بین اللّٰہ وہ اسے واپس کرنے پر کیونکہ وہ غدر کرے اسے لایا ہے اور فیصا بینہ و بین اللّٰہ وہ اسے واپس کرنے پر مام ماس کو واپس کرنے پر مجبور نہیں کرسکتا۔

یہ مسلک ٹھیک ٹھیک حدیث کے مطابق ہے۔ فتح مکہ کے روز جب حضرت علیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے اس مکان میں کیوں نہیں قیام فرماتے جو ہجرت سے پہلے آپ کا تھا، تو حضور گنے جواب دیا کہ ہل ترک لنا عقیل من ربع۔ "عقیل نے ہمارے لیے چھوڑ کرنکل گئے تھے اور عقیل بن ابی طالب نے اس پر قبضہ کرلیا تھا، تو اس پر سے آپ کی ملک ساقط اور عقیل کی ملکیت ثابت ہوگئی۔ اب باوجوداس کے کہ آپ نے مکہ فتح کرلیا تھا، آپ نے اپنے سابق حقوق ملکیت کی بنایراس مکان کوا پنامکان قرار دینے سے خودا نکار فرما دیا۔

## مباحث ِگزشته کا خلاصه

یے تمام قانونی تصریحات آپ کے سامنے ہیں۔ ان پرغور کرنے سے حسب ذیل مسائل متنبط ہوتے ہیں:

ا۔ دارالحرب اگرمطلقاً دارالکفر (FOREIGN TERRITORY) کے معنی میں لیا جائے تو اس کے اموال مباح نہیں بلکہ صرف غیر معصوم ہیں اور عدم عصمت کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اسلامی حکومت اس دار میں کسی جان یا مال کے تحفظ کی ذمہ دار نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان کسی مسلم کو جان و مال کا نقصان پہنچائے گا یا اس کی ملک سے کوئی چیز حرام طریقہ سے نکال لے گا تو بیاس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ اسلامی حکومت اس سے کوئی مواخذ ، نہیں کرے گی۔

۲۔ دارالحرب سے مراداگرا یسے کفار کا دارلیا جائے جن کے نفوس واموال مباح ہیں تواس معنی میں ہردارالکفر دارالحرب ہیں بلکہ صرف وہ علاقہ دارالحرب ہے جس سے بالفعل دارالاسلام کی جنگ ہو۔اس خاص نوع کے دارالکفر کے سواکسی دوسرے دارالکفر کے باشندے نہ مباح الدم ہیں اور نہ مباح المال اگر چہوہ ذمی نہیں ہیں اوران کے نفوس واموال غیر معصوم ہیں:

سو۔ جس ملک سے مسلمانوں کی بالفعل جنگ ہواس کے نفوس واموال بھی مطلقاً ایسے مباح نہیں ہیں کہ ہرشخص وہاں لوٹ مار کرنے اور کفار کی املاک پر قبضہ کرنے کا مختار ہو۔ بلکہ اس کے لیے بھی کچھ شرائط اور قیود ہیں۔

(الف)امام سلمین با قاعدہ اعلان جنگ کر کے اس ملک کودار الحرب قرار دے اور (ب) وہاں جنگ کرنے والوں کوامام کا'' اذن' اور اس کی'' حمایتِ' حاصل ہو۔ ہم۔ غنیمت صرف اس جائداد منقولہ کو کہتے ہیں جو دشمن کے عسا کرسے کڑ کر حاصل کی جائے۔ یابالفاظ دیگر اشرف جہات سے حاصل ہواور جس میں دین کا اعزاز ہو۔ اس مال میں

پانچوال حصہ اللہ کے لیے ہے۔

معلی میں آئیں ۔فراج اور مال منقولہ وغیر منقولہ کو کہتے ہیں جونتیجہ فتح کے طور پر حکومت اسلامی کے قبضہ میں آئیں ۔فراج اور مال صلح وغیرہ کاشار بھی فے ہی میں ہے،لیکن یہ بالکلیہ اسلامی حکومت کی ملک ہے اور کسی شخص خاص کواس پر حقوق ملکیت صرف اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب کہ وہ ان کو دار الحرب سے دار الاسلام منتقل کرلائیں یا دار الحرب کو دار الاسلام ہنالیں۔اس سے پہلے ان اموال میں تصرف کرنا اور ان سے فائدہ اٹھا نا مکروہ ہے۔

ے۔ اسلامی قانون حربی کفار کے اموال پران کے حقوق ملکیت کوشلیم کرتا ہے اور ان کی ملک سے کوئی مال مسلمانوں کی ملک میں جائز طور پر انہی صورتوں سے منتقل ہوسکتا ہے جن کو اللّٰداوررسول کے حلال کیا ہے، یعنی تیج یاصلح یا جنگ۔

### مسلمانوں کی حیثیات بلحا ظاختلاف دار

ان امور کے محقق ہوجانے کے بعد اب ایک نظریہ بھی دیکھ لیجئے کہ اسلامی قانون کے مطابق اختلاف دار کے لحاظ سے خود مسلمانوں میں کیا اختلاف واقع ہوتے ہیں۔اس باب میں تمام قوانین کی بنیاد حسب ذیل آیات واحادیث پر قائم ہے۔

وَالَّذِيْنَ امَنُوُا وَلَمُ يُهَاجِرُوُامَالَكُمُ مِّنُ وَّلَا يَتِهِمُ مِّنُ شَيُّ حَتَّى يُهَاجِرُوُا<sup>ج</sup>َ (الانفال:٢٢)

اور جولوگ ایمان تولائے مگر ہجرت کرکے (دارالاسلام میں ) آنہیں گئے۔ان سے تہبارا'' ولایت'' کا کوئی تعلق نہیں تاوقتیکہ وہ (دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف) ہجرت نہ کریں۔

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمُ اَولِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُوافِي سَبِيْلِ اللَّهِ (النسآء:٨٩) ان كوولى ند بناؤجب تك كدوه الله كي راه مين جمرت ندكرين ـ

فينية مُسْلُمة إلى أهله وَتَجِيدُ وَيَهُ مُؤْهِ مُؤْهِ وَلَهُ 5 (411,119) المجاول كوس المحالي المحالية المحال

قال النبى ملى الله عليه وسلم انابرىء من كل مسلم اقام بين اظهر المشركين وعن النبى ملى الله عليه وسلم ايضا من اقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة اوقال لاذمة له.

على الدائد الدائد الدائد المائد المائد الدائد المائد الدائد المائد الدائد المائد الما

عدر بالأسدالي سلاك سالبول برايد بلغالا

المعلمة الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم و كف عنهم أم المعلم الى الاسلام فان اجابوك فان المهامجرين و المعلمم المعلم المعامل المهام المعامل المعامل المعلم فا المعلم فا المعلم فا المعلم فا المعلم فا المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم في ا

ان سے کہنا کہ اپنے دارکو چھوڑ کرمہاجرین کے دار الاسلام میں آ جا کیں اور انہیں بتادینا کہ اگر انھوں نے ایسا کیا تو ان کے وہی حقوق ہوں گے جومہاجرین کے بیں اور وہی واجبات ان پر عاکد ہوں گے جومہاجرین پر ہیں۔اگر وہ انکار کریں اور اپنے ہی دار میں رہنا اختیار کریں تو آٹھیں آ گاہ کردینا کہ ان کی حیثیت اعراب مسلمین کی ہوگی۔ان پر اللہ کے وہ تمام احکام جاری ہوں گے جومونین پر جاری ہوت ہیں گرفے اور غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا الایہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ملکر جہاد کریں۔

ان آیات واحادیث سے فقہاء حنفیہ نے جواحکام مستنبط کیے ہیں۔ان کوہم اختصار کےساتھ یہاں بیان کرتے ہیں۔

#### ا۔ دارالاسلام کے مسلمان

جونفوس واموال دارالاسلام (۱) کی حدود میں ہوں صرف انہی کی حفاظت حکومت اسلامی کے ذمہ ہے۔ اور جومسلمان دارالاسلام کی رعایا ہوں دینی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ دنیوی حیثیت ہے جھی اسلام کے تمام قوانین ان پرنا فذہوں گے اور وہی کلی طور پراحکام کے ملتزم ہوں گے۔ یہ قاعدہ اسلامی قانون کے قواعد کلیے میں سے ہے اور اس پر بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ قاعدہ اسلامی قاعدہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ عصمت نفوس واموال واعراض صرف انہی

(۱) ابتدائی زمانے میں جب تمام اسلامی مقبوضات ایک ہی حکومت کے ماتحت تھے تو دارالاسلام خلیفۂ اسلام کے حدود سلطنت کا ہم معنی تھا گر اسلام کے دستوری قانون کی بنیادجن اصولول پررکھی گئی ہے وہ ایسے ہیں کہ جب دارالاسلام کر نظر سے ہو کر معنی تھا گر اسلام کے دستوری قانون کی بنیادجن اصولول پررکھی گئی ہے وہ ایسے ہیں کہ جب دارالاسلام کلارے نظر سے ہو کر محتوف محمل اسلامی مقبوضہ خواہ وہ و دنیا کے کی گوشے میں ہواور کسی حکمرال کے ماتحت ہو، بہرحال دارالاسلام کا ایک جز و ہا اور ہم مسلمان خواہ وہ کہیں پیدا ہوا ہو۔ دارالاسلام میں داخل ہوتے ہیں، بشرطیکہ اس کے رعیت بن جاتا ہے اور تمام حقق ق شہریت مسلمان خواہ وہ کہیں ہیدا ہوا ہو۔ دارالاسلام میں داخل ہو جے ہیں، بشرطیکہ اس نے کسی دارالکفر کے ساتھ رعایا ہونے کا تعلق نہ جوڑ رکھا ہو۔ موجودہ اسلامی حکومت اسلامی اسلامی اسلامی حکومت میں بیدا ہونے ہو گئی مسلمان کسی اسلامی حکومت میں بیدا ہونے ہو گئی ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک اسلامی حکومت کے حدود ہے نکل کر دوسری میں ہیں اور ایک مسلمان کے لیے ہوگر ضروری نہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ایک اسلامی حکومت کے حدود میں آباد ہوتو وہاں کی رعیت بننے کے لیے کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کرے۔ ہرمسلمان دارالاسلام کا کیدائی شہری ہے۔

مسلمانوں کوحاصل ہے جودارالاسلام کی حفاظت میں ہوں۔ان کے سوا دوسرے مسلمانوں کی عصمت محض دینی عصمت ہے جصمت مقومہ نہیں ہے جس کی بناپر قضا شرعی لازم آتی ہے۔ کماقال السر خسبی فی کتابه المبسوط العصمة المقومة تکون بالاحراز (جلد ۱۰ ص ۳۰) و العصمة بالاحراز والاحراز بالدار لا بالدین. (ایساص ۵۳)

(۲) اسی قاعدے سے بیمسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اسلامی قانون جن افعال کو حرام قرار دیتا ہے اس سے دار الاسلام کے مسلمان دینا وقضاء دونوں حیثیتوں سے روکے جائیں گے ،گر جومسلمان دارالاسلام میں نہیں ہیں ان کا معاملہ ان کے اور خدا کے درمیان ہے، دین کا احترام دل میں ہوتو بازر ہیں اور نہ ہوتو جو چاہیں کریں ، اس لیے کہ اسلام کوان پرنفاذ احکام کا اقتدار حاصل نہیں ہے۔

(۳) یہی قاعدہ اس مسکد کا ماخذ بھی ہے کہ جونفوس واموال دارالاسلام کی حفاظت میں ہوں وہ سب معصوم ہیں اس لیے ان پر حق شرعی کے سواکسی دوسر ہے طریقے سے تعدی کرنے کی اجازت نہ دی جائے گی۔ اس بارے میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔ تعدی کرنے سے ہراس شخص کوروکا جائے گا جواحکام اسلام کا تابع ہو چکا ہو۔ عام اس سے کہوہ مسلم ہو یا غیر مسلم اور ہراس شخص کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جو دار الاسلام کی حفاظت میں ہو۔ فواہ مسلمان ہویا کا فرلیان الذین مانع لمن یعتقدہ حقا للشرع دون من لا یعتقدہ و بقو ہ الدار یمنع عن مالہ من یعتقد حرمتہ و من لم یعتقدہ. (البوط ج ۱۳ ص ۵۸)

اسی بناپردارالاسلام میں کوئی مسلمان سے،اورکوئی ذمی مسلمان سے،اورکوئی ذمی مسلمان سے،اورکوئی ذمی نصی سے سی عقد فری ذمی سے،اورکوئی حربی مستامن دوسر ہے مستامن سے سود پر یا عقود فاسدہ میں سے سی عقد فاسد پرنہیں کرسکتا، کیونکہ سب کے اموال سب کے لیے معصوم ہیں اوران کو صرف انہی طریقوں سے لیا جاسکتا ہے جواسلامی قانون میں جائز ہیں۔ فان دخل تجاراهل الحرب دارالاسلام بامان فاشتری احدهم من صاحبه درهما بدرهمین لم اجز ذالک الا مااجیزہ بین اهل الاسلام و کذالک اهل الذمة اذا فعلو اذالک لان مال کل واحد منهم معصوم متقوم (الهوطن ۱۳ ماص ۵۸) اسی طرح اگردارالکفر سے کوئی کافردارالاسلام میں متقوم نے کوئی حربی کافرامان لے کراسلامی ملک میں داخل ہوتو اس سے بھی سود لینا آئے یا دارالحرب سے کوئی حربی کافرامان لے کراسلامی ملک میں داخل ہوتو اس سے بھی سود لینا آئے یا دارالحرب سے کوئی حربی کافرامان لے کراسلامی ملک میں داخل ہوتو اس سے بھی سود لینا

یاعقود فاسدہ پرمعاملہ کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ حکومت اسلامی کی امان کااحترام اس کی تمام رعایا پرواجب ہے۔البتہ اگر کوئی حربی بغیرامان لیے دارالاسلام میں آ جائے تواس کو پکڑنا،لوٹنا،مارنا، اور اس سے عقود فاسدہ پرمعاملہ کرنا سب کچھ امام ابوحنیفہ اور امام محکر کے نزدیک جائز ہے، کیوں کہ وہ مباح الدم والمال ہے لیکن امام ابویوسف اس سے بھی عقود فاسدہ پرمعاملہ کرنے کو جائز نہیں رکھتے۔(اس رتفصیلی بحث آ گے آتی ہے)

## ۲\_ متنامن مسلمان دارالكفر اوردارالحرب میں

دارالاسلام کی رعایا میں سے جو تحض عارضی طور پر دارالکفر یا دارالحرب میں امان لے کر جائے اس کو اسلامی اصطلاح میں '' مستامن'' کہتے ہیں۔ یہ تحض اگر چہ اسلامی حکومت کے حدود قضا (JURISDICTION) سے باہر ہوجانے کی بناپر ہمارے قانون ملکی کی گرفت سے آزاد ہوجاتا ہے، مگر پھر بھی اس کوایک حد تک اسلامی حکومت کا تحفظ حاصل رہتا ہے اور التزام احکام اسلامی کی ذمہ داری اس یہ سے بالکل ساقط نہیں ہوجاتی۔ ہدا یہ میں ہے:

العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان . (كتاب السير باب متامن)

دارالاسلام کی حفاظت سے جوعصمت ہوتی ہے وہ عارضی طور پر امان لے کر داخل ہونے سے باطل نہیں ہوجاتی۔

اس قاعدے پرحسب ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں:

(۱) جس دارالکفر سے دارالاسلام کا معاہدہ ہو، وہاں مستامن مسلمان کے لیے عقو دفاسدہ پر معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔اس لیے کہ وہاں کے کفار مباح الدم والاموال ہی نہیں ہیں اور جب عقو د فاسدہ کے جواز کی بناپر اباحت پر رکھی گئی ہے تو اباحت کے مرتفع ہونے سے وہ چیز آپ سے آپ مرتفع ہوجاتی ہے جواس پر ہنی ہے۔

(۲) اگرکوئی متامن مسلمان ایسے دارالکفر میں عقود فاسدہ پرمعاملہ کرے یابد عہدی کرے یا بدعہدی کرے یا بدعہدی کرے یا غصب اور سرقہ سے کوئی چیز لے کر آجائے تو اسلامی حکومت اس پر نہ کوئی مقدمہ قائم کرے گی اور نہ اس پر کوئی ضان لازم 'ہوگا البتہ دینی حیثیت سے اس کوان تمام افعال سے رجوع کرے گی اور نہ اس پر کوئی ضان لازم 'ہوگا البتہ دینی حیثیت سے اس کوان تمام افعال سے رجوع

<sup>(</sup>۱) بیصرف ان صورتوں میں ہے جب کہ معاہدہ میں کوئی شرط اس کے متعلق منہ ہو۔مطلب بیہ ہے کہ (بقیدا گلے صفحہ یر )

- يمايد كالماركة (ب كحاراء) بعن إلواك الأركبية نهُ كُرُكُ فِي كُونِ مِن الله علام الدَّنَّ إِلَى الْمُعْمِرُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله -ريۇپۈپ نەندىسىيى ئەندىدا يەندە ئادىرە يەندە بىرى بىلىدى بىلىرى بىلىدى بىلىرى بىلىدى بىلىرى بىلىرى بىلىرى بىلى

- و ربر به بخرز ک لياامح لآارا والبي بماجر بعدار برخيان سادة والمتابعة والمراجرات المتابخ المتابخ اکر کئی تا ہم در اراح ہے اور اس کے بار سے کوئی لوٹٹری الماره الكواع على ذالك. (البيرط والاواره البجيول فهوماموربردها عليهم فيما بينه وبين الله وان كان لودخل اليهم تاجر بامان فسوق منهم جارية واخرجها

- اور اولایک بهنور را ألمه كالأخوا وإدارا تغالا فالمارا المارك المارة والمارة والمارات الماراني ا بمغمل ليثرك وبولهم كراداية ليزمغ خرلااج بالمالة لياسا فالخسر عن صناية حد ١١٥٤ ف و المايم ال ن ايرين حن اي من من من الأرادي المن المن الأرادي الله من المايي المايي المايي المايي المايي المايي المايي الم دراه، يو كرن كر والمايع للأله كر والديد بالمان والملارأ الأمام فيضي بالردو لا يجبر عليه في الحكم. (ايناكره) دون مسف نامل بعد لما و وفهم وانما غدر بامان نعسه دون نعمنه وانماع سكالما بوهنيه لمياه بححد إما ويمبحنى المهبمة واذا دخل المسلم دارالحرب بامان فداينهم اوداينوه او

الملاحن بكر محاسبان كخب ولمنان بالمراب المنارك المتارية والمنارية والمنارة فالمقائل ك لالاحديك المأثرك لي بالماء فالمحتوث في أراد (-ريتي)) الملااله الايكميكي عن للملاه، مديم وسنالة احد الماسي بالدار)

- لذ هج المماد المرود والمرون بول المرول المؤاجرة المروب والموسية المراه الماري المراه الماري المراه المراع المراه المراع المراه المراع

ے ایما کرنا اس کے لیے ناجائز ہے۔ (واکرہ للمسلم المستامن الیهم فی دینه ان یغدر بهم لان الغدر حوام، ایناص ۹۲)

اگر متامن مسلمان دارالحرب سے غصب کر کے یاچرا کرکوئی مال لے آئے تو مسلمانوں کے لیے اس کوخرید نا مکروہ ہے لیکن اگروہ خرید لے تو یہ بچے ردنہ کی جائے گی کیونکہ قانوناً نفس بچے وشراء میں کوئی نقص نہیں ہے، البتہ اصلاً چونکہ یہ مال غدر ہے اس لیے وہ مسلمان ایخ دین کے لحاظ سے اس کو واپس کرنے پر مامور ہے۔ (والنهی عن الشواء منه لیس لمعنی عین الشواء فلایمنع جوازہ و همنا الکراهة لمعنی الغدرو کان مامورا بردها علیهم دینا، (ایناس ۹۷)

(4) متامن مسلمان'' دارالحرب'' میں اہل حرب سے سود لے سکتا ہے، جو اکھیل سکتا ہے۔خمراورخنزیراورمرداران کے ہاتھ ﷺ سکتا ہے اور تمام ان طریقوں سے ان کا مال لے سکتا ہے جن پرخودابل حرب راضی ہوں۔ بیامام ابو حنیفہ اور امام محمد کا مذہب ہے۔امام ابو پوسف اُ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔فریقین کے دلائل جوامام سرحسی نے نقل کیے ہیں لائق غور ہیں: '' مستامن کے لیے اہل حرب ہے سود پر نفتہ یا قرض معاملہ کرنا یا خمر یا خنز بر اور مرداران کے ہاتھ فروخت کرنا ابوحنیفہ اورمحمر حمہما اللہ کے نز دیک جائز ہے مگر ابو پوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ناجائز ہے۔امام ابو یوسف کا استدلال بیہے کہ مسلمان ملتزم احکام اسلام ہے خواہ کہیں ہواوراس نوع کے معاملہ کی حرمت اسلام کے احکام میں سے ہے کیانہیں دیکھتے کہ اگر حربی متامن سے ہمارے دار میں ایبا معاملہ کیا جائے تو جائز نہ ہوگا پس جب یہاں یہ ناجائز ہے تو دارالحرب میں بھی ناجائز ہونا چاہیے،اس کے جواب مقدم الذکر دونوں امام فرماتے ہیں کہ بیہ تو دشمن کے مال کواس کی مرضی ہے لینا ہے اور اس کی اصل ہیہے کہ ان کے اموال جمارے لیے مباح ہیں۔متامن نے ذمہ داری صرف اس قدر لی تھی کدان سے خیانت نہ کرے گا۔ مگر جب اس نے ان عقو د کے ذریعہ سے اس کی رضا کے ساتھ سیر مال لیا تو غدر سے یوں نی گیا اور حرمت سے اس طرح بچا کہ یہ مال اس نے عقد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اباحت کی بناپرلیا ہے۔ رہا دارالاسلام میں حربی مستامن کامعاملہ تو وہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اس کا مال امان کی وجہ سے

معصوم ہوگیااس لیےاباحت کی بناپراس کونہیں لیا جاسکتا۔" (المبسوط جاص ۹۵)

منظر راجد سائر المعالمان براب في والمعشر الإقرار المعالمة و و المعشر المعالمة المعالمة المعالمة المعتمرة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعتمرة المعالمة المعالمة المعالمة المعتمرة المعالمة المعتمرة المعالمة المعتمرة المعالمة المعتمرة المعالمة المعتمرة المعت

مغير لا تا تا الأمال محملات و للأنان المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية المامية ا المنظيمة المرامية المناهات المامية المناهات المامية المناهات ا

ن دا رود در الدر الدر الدر الدر المعرب بير المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم

لى ايم يلاج لى ئى بى كى ئى ئات ايھ نى كى لايا مالەل تەكسىتىيا كى لەرنى يالىدى ئى كى لەرنى يالىدى ئى كى لەرنى ك دا ئاتا لاكى كى لىيان لىكى ئىڭ ئىلىنىڭ ئى ئىلىنىڭ ئى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ كى كى ئىلىنىڭ کے کہ اگر چہ قضاءاسے والیسی پرمجبور نہ کیا جائے گا مگر دیناً اس کو والیس کر دینے کا حکم دیا جائے گا۔ خامساً متامن مسلمان جس طرح دار الحرب کے کا فروں سے عقود فاسدہ پرمعاملہ کرسکتا ہے اسی طرح وہ وہاں کے مسلمان باشندوں سے بھی ایسا کرنے کا مجاز ہے، کیونکہ ان کے اموال بھی مباح ہیں۔ اس کے حوالے ہم اس سے پہلے درج کر چکے ہیں اور آگے بھی یہ بحث آرہی ہے۔

# س\_ دارالكفراوردارالحرب كى مسلم رعايا

وہ مسلمان جودارالکفر میں رہیں اوردارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کریں اسلام کی حفاظت سے خارج ہیں۔ اگر چہ اسلام کے تمام احکام اور حدود حلال وحرام کی پیروی مذہباً ان پرلازم ہے، کین اسلام ان کی ذمہداری سے بری ہے، جیسا کہ خود نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا ہے۔ غنیمت اور فے میں ان کا سرے سے کوئی حصہ ہی نہیں ۔ جیسا کہ بصراحت حدیث میں مذکور ہے اورد نیوی حیثیت سے ان کے نفوس واموال غیر معصوم ہیں، کیونکہ عصمت مقومہ ان کو حاصل نہیں۔

اگرایسے مسلمان'' حربی'' قوم سے ہوں تو گویا مباح الدم والاموال ہیں۔اسی وجہسے ان کے قاتل پر قصاص کیا معنی دیت بھی نہیں ہے بلکہ بعض حالات میں کفارہ تک نہیں۔اس باب میں فقہا کے چندا قوال ہم بے کم وکاست نقل کردیتے ہیں جن سے دارالحرب کی مسلمان رعیت کا قانونی مقام آپ کوخود ہی معلوم ہوجائے گا۔

لاقيمه لدم المقيم في دارالحرب بعداسلامه قبل الهجرة البنا ـــ اجروه اصحابنا مجرى الحربي في اسقاط الضمان عن متلف ماله ـــ ماله كمال الحربي من هذا لوجه ولذالك اجازابو حنيفة مبايعته على سبيل مايجوز مبايعة الحربي من بيع الدرهم بالدرهمين في دارالحرب ـ

(احكام القرآن للجصاص أحفى ج٢ص ٢٩٧)

جو شخص مسلمان ہونے کے بعد ہجرت نہ کرے اور دارالحرب میں مقیم رہے اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ...... ہمارے اصحاب نے اس کو حربی کے درجہ میں قرار دیاہے

اس حیثیت سے کہ اس کے مال کو نقصان پہنچانے والے پرکوئی صان نہیں .....اس کامال اس لحاظ سے حربی کے مال کی طرح ہے اس لیے ابو حنیفہ ؒنے اس کے ساتھ بھی خرید وفروخت کی وہ صورت جائز رکھی ہے، جو حربی کے ساتھ جائز رکھی ہے یعنی دارالحرب میں ایک درہم کودودرہم کے عوض بیچنا یعنی سود۔

من فى دارالحرب فى حق من هو فى دارالاسلام كالميت. (الهوط قاص ١٣٠١)

چوخص دارالحرب میں ہےوہ دارالاسلام والے کے لیے گویا مردہ ہے۔

ان تترسوا باطفال المسلمين فلاباس بالرمى اليهم وان كان الرامى يعلم انه يصيب المسلم....ولا كفارة عليه ولادية...

اگر اہل حرب مسلمانوں کے بچوں کوڈ ھال بنائیں توان پرنشانہ لگانے میں کوئی حرج نہیں اگر چہنشانہ لگانے والا جانتا ہو کہ مسلمان کونشانہ بنار ہاہے .....اس پر نہ دیت ہے نہ کفارہ۔

واذا سلم الحربى فى دارالحرب ثم ظهر المسلمون على تلك الدار ترك له مافى يديه من ماله ورقيقه وولده الصغار....فاما عقاره فانها تصير غنيمة للمسلمين فى قول ابى حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف استحسن فاجعل عقاره له. (ايناص ٢٦)

اگرحربی دارالحرب میں مسلمان ہو۔ پھراس دار پرمسلمان فتح پائیں تواس کا مال اوراس کے غلام اوراس کے غلام اوراس کے غلام اوراس کے غابلغ بچے چھوڑ دیے جائیں گے....گر اس کی غیر منقولہ جائداد مسلمانوں کے لیے غنیمت قرار دی جائے گی بیدا بوحنیفہ اور محد کا قول ہے۔ ابو یوسف کہتے ہیں کہ میں احسان کے طور پرغیر منقولہ جائداد بھی اس کے پاس رہنے دوں گا۔

واكره للرجل ان يطأ امته اوامرته في دارالحرب مخافة ان يكون له فيها نسل لانه ممنوع من التوطن في دارالحرب.... واذا خرج ربماييقي له نسل فتيخلق ولده باخلاق المشركين. (ايناص٥٨)

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخف کے لیے اس کو بھی مکروہ سمجھتا ہوں کہ وہ دار الحرب میں اپنی لونڈی یا بیوی سے مباشرت کرے، خوف ہے کہ کہیں وہاں اس کی نسل نہ پیدا ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کے لیے دار الحرب کو وطن بنانا ممنوع ہے .... اور اس لیے کہ اگروہ وہاں سے نکل آیا اور اپنی نسل وہاں چھوڑ آیا تو اس کی اولا دمشر کین کے اخلاق اختیار کرے گی۔

آخری بات جواس سلسلے میں ڈرتے ڈرتے ہم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام اعظم کی رائے میں دارالحرب کے مسلمان باشندے کے لیے ایک دوسرے سے سود کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر وہ ایسا معاملہ کریں تو اس کور دنہ کیا جائے گا۔اس رائے سے امام محمد نے بھی اختلاف کیا ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں مسلمانوں کا مال معصوم عن التملک بالاخذ ہے، جب مسلمان اس ملک پر فتح پانے کی صورت میں ان کے مال کو غنیمت قر ارنہیں دے سکتے تو ان دونوں کو ایک دوسرے کا مال غنیمت کے طور پر لینے کا کیا حق ہے۔لیکن امام ابوضیفیہ نے اپنی رائے کی تائید میں جو قانونی استدلال کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف قانونی حیثیات کے پیچیدہ اور نازک فروق کو سیحضے میں امام صاحب کا تفقہ کس قدر برا ھا ہوا تھا۔ہم اس بیان کو لفظ بلفظ قال کرتے ہیں۔کیونکہ اس سے اصول قانون کے ایک اہم مسئلہ پر روشی پڑتی ہے۔فر ماتے ہیں:

بالاسلام قبل الاحراز تثبت العصمة في حق الامام دون احكام الا ترى ان احد هما لواتلف مال صاحبه اونفسه لم ليضمن وهوائم في ذالك وانما تثبت العصمة في حق الاحكام بالاحراز والاحراز بالدار لا بالدين لان الدين مانع لمن يعتقده حقا للشرع دون من لا يعتقده وبقوة الدار يمنع عن ماله من يعتقدحرمته ومن لم يعتقده فبثبوت العصمة في حق الاثم قلنا يكون ربهما هذا الضيع ولعدم العصمة في حق الحكم قلنا لا يومران يردمااخذه لان كل واحد منهما انما يملك مال صاحبه بالاخذ. (المبوط عماص مهما انما يملك مال صاحبه بالاخذ.

<sup>(</sup>۱) یعنی ایک مسلمان کا مال دوسر ہے مسلمان کی ملک محض اس بنار نہیں بن سکتا کہ وہ اس نے کسی نہ کسی طور پراس سے لے لیا ہے۔

دارالاسلام کی حفاظت میں آنے سے پہلے محض اسلام سے جوعصمت ثابت ہوتی ہے وہ صرف امام کے حق میں ہے مگرا دکام میں نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہواگران دونوں مسلمانوں میں سے ایک شخص دوسرے کا مال یاجان تلف کردے تو اس پرضان نہ ہوگا۔ بات دراصل بیہ ہا دکام میں عصمت صرف حدود دارالاسلام کے اندر ہونے سے ثابت ہوتی ہے اور بیر حفاظت دار کے سبب سے ہہ نہ کہ دین کے سبب سے دین تو حق شرع کے لحاظ سے صرف ان لوگوں کوروکتا ہے جواس پراعتقادر کھتے ہوں دین تو حق شرع کے لحاظ سے صرف ان لوگوں کوروکتا ہے جواس پراعتقادر کھتے ہوں اوران کونہیں روکتا جواس ہے مانتے ہوں۔ بخلاف اس کے دار کی قوت سے آدمی کی حفاظت اس کے مقابلہ میں بھی کی جاتی ہے جواس کی حرمت کا اعتقادر کھتا ہے اوران کونہیں روکتا ہے اوران کی جواس کی حرمت کا اعتقادر کھتا ہے اوران کا بہت ہیں بھی جواسا تھا ذبیس رکھتا۔ پس گناہ ہونے کی حیثیت سے جوعصمت شاہت ہے ،اس کی بنا پر ہم نے کہا کہ اس کالیا ہوا مال واپس کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا کے بیات ہے ،اس کی بنا پر ہم نے کہا کہ اس کالیا ہوا مال واپس کرنے کا حکم نہ دیا جائے گا کے بیات ہے و محض لے لینے ہی کی وجہ کے اس کا مالک ہوجا تا ہے۔

## قول فيصل

یہاں تک ہم نے قانون اسلامی کی جوتفصیلات درج کی میں ان سے جناب مولانا مناظراحسن صاحب کے استدلال کی پوری بنیا دمنہدم ہوجاتی ہے۔ان سے ثابت ہوتا ہے کہ: (۱) تمام غير ذمي كافرمباح الدم والاموال نهين بين، بلكه اباحت صرف ان كافرول کے خون اور مال کی ہے جو برسر جنگ ہوں ۔لہٰذاا گرسود لینااورعقو د فاسدہ پرمعاملہ کرنا جا ئز ہے تو صرف برسر جنگ کافروں کے ساتھ ہے اوراپیا کرنے کاحق صرف ان مسلمانوں کو پنچتا ہے جودار الاسلام کی رعیت ہوں جن کے سردار نے کسی دارالکفر کودارالحرب قرار دیا ہواور جو دارالحرب میں امان لے کر تجارت وغیرہ اغراض کے لیے داخل ہوئے ہوں۔ (۲) دارالکفراول تو ہرحال میں دارالحربنہیں ہوتااورا گراعتقادی قانون کے لحاظ ہے وہ دارالحرب سمجھا جائے تو اس کے مدارج مختلف ہیں اور ہردرجہ کے احکام الگ الگ ہیں ایک ہی معنی میں تمام غیراسلامی مقبوضات کودارالحرب مجھنااوران میں علی الدوام وہ احکام جاری کرنا جوخاص حالت جنگ کے لیے ہیں، قانون اسلامی کی اسپرٹ ہی کے نہیں بلکہ صریح ہدایات کے بھی خلاف ہے اوراس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ اباحت نفوس واموال کی بنایر جوجز ئیات متفرع ہوتے ہیں ، وہ صرف اسی زمانے تک نافذرہ سکتے ہیں جب تک کسی دارالکفر کے ساتھ حالت جنگ قائم رہے ۔ پھران تمام احکام کاتعلق خود دارالحرب کی مسلمان رعایا ہے نہیں ہے بلکہاس دارالاسلام کی رعایا سے ہے جواس دارالحرب کےساتھ برسر جنگ ہو۔ (۳) ہندوستا<sup>(۱)</sup>عام معنی میں اس وقت سے دارالکفر ہو گیا ہے جب سے مسلم حکومت کا یہاں استیصال ہوا۔جس زمانے میں شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے جواز سود کا فتو کی دیا تھا اس

کا یہاں استیصال ہوا۔جس زمانے میں شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے جواز سود کا فتویٰ دیا تھا اس زمانے میں واقعی یہ مسلمانوں کی زمانے میں واقعی یہ مسلمانان ہند کے لیے دارالحرب تھا، اس لیے کہ انگریزی قوم مسلمانوں کی حکومت کومٹانے کے لیے جنگ کررہی تھی۔ جب اس کا استیلا عکمل ہوگیا اور مسلمانان ہندنے اس کی غلامی قبول کر لی تو یہ ان کے لیے دارالحرب نہیں رہا۔ایک وقت میں یہ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے دارالحرب تھا۔ایک زمانے میں ترکوں کے لیے دارالحرب ہوا۔مگراب بیتمام مسلمان حکومتوں کی رعایا میں سے کوئی شخص یہاں مسلمان حکومتوں کی رعایا میں سے کوئی شخص یہاں

<sup>(</sup>۱) قبل تقسیم کے ہندوستان کا ذکر ہے۔

طرف وہ تمام قیودا پنے اوپر عائد کر لے جومتامن کو عارضی طور پر اسلامی قانون کی پابندی سے آزاد کر کے کفار کے قانون کا یابند بناتی ہیں۔

(۵) مسلمانان ہندگی میچ قانونی پوزیشن ہے ہے کہ وہ ایک ایبی قوم ہیں جن پر کفار مستولی ہوگئے ہیں۔ان کا دار جو بھی دار الاسلام تھا، اب دار الکفر بن گیا ہے، مگر دار الاسلام کے کچھ آثار ابھی باقی ہیں۔ان کا فرض ہے ہے کہ یا تو کسی دار الاسلام میں منتقل ہوجا کیں یا اگر اس پرقاد رنہیں ہیں تواس ملک میں جواسلامی آثار باقی ہیں ان کی تختی کے ساتھ حفاظت کریں اور جنتی تدابیر ممکن ہوں وہ سب اسے دوبارہ دار الاسلام بنانے میں صرف کرتے رہیں۔احکام کفر کے تحت جوزندگی وہ بسر کرر ہے ہیں اس کا ہر سانس ایک گناہ ہے۔اب کیا باقی ماندہ آثار اسلامی کو بھی مٹاکر اس گناہ میں مزید اضافہ کرنا منظور ہے؟

(ترجمان القرآن ، رمضان تاذي قعده ۵۵ هـ ديمبر ۲ ستافروري ۷ س

سود کھانے اور عقو د فاسدہ پرمعاملہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔البتہ سرحد کے بعض آزاد قبائل اس کو اپنے لیے دارالحرب مجھ سکتے ہیں اوراگر وہ یہاں عقو د فاسدہ پرمعاملات کریں تو حفی قانون کی رو سے ان کے فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے لیکن بیہ جواز محض قانونی جواز ہے۔خدا کی نظر میں وہ مسلمان ہم گرز مقبول نہیں ہوسکتا جوا ہے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہوا ور پھر سودخواری سے، فروش سے، تمار بازی سے، سود کے گوشت اور مردار چیزوں کی تجارت سے اسلام کو غیر قو موں کے سامنے جواز بھی کرتا پھرے۔اس کی مثال بالکل الیں ہے جیسے کوئی شخص اپنے قرض دار بھائی کو گرفتار کرائے اور سول جیل بھروں نے ، در آں حالیکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے قبضہ میں در حقیقت پچھ نہیں ہے اور ہو پچھ وہ کر رہا بھوکوں مرجا ئیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرض خواہ کو ایسا کرنے کا حق ہے اور جو پچھ وہ کر رہا ہو قانونی جواز کی جالکل آخری سرحد ہے اور جو انسانی قانون کی آخری سرحدوں پر رہتا ہے وہ بسااوقات جانوروں سے بھی برتر ہوجا تا ہے۔

(م) ہندوستانی مسلمانوں کی حیثیت ہرگر وہ نہیں ہے جس کے لیے فقہی زبان میں "مستامن" کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ مستامن کے لیے پہلی شرط وارالاسلام کی رعایا ہونا ہے اور دوسری شرط ہیہ ہے کہ دارالحرب میں اس کا قیام ایک قلیل مدت کے لیے ہو جنی قانون میں حربی مستامن کے لیے دارالاسلام کے اندرر ہنے کی زیادہ سے زیادہ مدت ایک سال یا اس سے پچھزیا وہ رکھی گئ ہے۔ اس کے بعدوہ قانون تبدیل جنسیت ( LAW OF NATURALISATION ) کی روسے اس کو ذمی بنالیتا ہے۔ اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان مستامن کے لیے بھی دارالحرب میں قیام کو ذمی بنالیتا ہے۔ اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ مسلمان مستامن کے لیے بھی دارالحرب میں قیام کرنے کی مدت سال دوسال سے زیادہ نہیں ہو کئی۔ اسلامی شریعت جو مسلمانوں کو دارالاسلام میں شمیٹنے اور کا فرول کو ذمی بنانے کے لیے سب سے زیادہ تربیس ہی تاریخ بھی اس کی اجازت نہیں میں زندگی بسر کرتا چلا جائے جو مستامن کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ پھر جب بیا ایک شخص کے حق میں عمین زندگی بسر کرتا چلا جائے جو مستامن کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ پھر جب بیا ایک وہوالت کے قرنوں تک جو حالت نہیں ندگی بسر کرے ایک طرف ان اباحتوں سے فائدہ اٹھاتی رہے جو حالت ''مستامن'' کی سی زندگی بسر کرے اورا یک طرف ان اباحتوں سے فائدہ اٹھاتی رہے جو حالت ''استیمان'' کے لیے عارضی طور پر منتشر افراد کو مض جنگی ضروریات کے لیے دی گئی تھیں اور دوسری